رنگین تصاور سے مذین

پیارے نبی ایک مسوب مَدنین مُنورہ کے تاریخی

www.besturdubooks.net

www.besturdubooks.net.



مؤلف المولاناارك لان بن اختسر بالته

# المال الوريهال الوريهال

مَرنينهُ مُنوّ*ره* 

مَدنينهُ مُنوْره مني موجود آقا تَشَيَّ سے مسوب مُقدّس كنوئي اور پياڑى تَارْخى اہميت اور رَنگين تصويرى البم

مؤلف/ مولانااركلان بن اخت والله

www.besturdut.ooks.i



www.besturdubooks.net

## جمله حقوق ملكيت برائح مكتبدارسلان محفوظ ہيں

مدیند منورہ کے مقدس کنویں اور پہاڑ کا بی کرنا جرم ہے البذا اگر کسی نے ایسا کیا تواس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ (ادارہ)

: مدینه منوره کے مقدس کنوس اور پیاڑ مؤلف : مُولاناارسُلان بِن احْت

> منتظم اعلى : مولا ناابو دانيال نقاش : ميرسز ، احباب يريس

> > سن طباعت: اگست 2014ء آرك دُّارُ يكثر : نوشاداخر

گرافک ڈیزائنر: محمد نعیم احمہ ، رضوان شیخ ، محمود بلال سمپوزنگ : محد نیم خان، نصیب احمد،محمد اسامه انجارج يروف ريدر: حافظ مولانا عامر فاضل جامعة العلوم الاسلامية بنوري ثاؤن

### ملنےکے پتے

مكتبارسلان قرآن لى مُريت وكان نبر 6 الدوبلد: 210365-0333 ، مكتبه عمر فاروق 34594144 بيت الكتب كلش ا قبال نبر 2 ، 24975024

مكتبة القرآن 34856701 على كتاب محرار دوبازار، 32624097 نورالقران ،اردوبازار . : 9256753 و 1321-925675

هيدر آباد: بيت القرآن، چوني كي فون: 3640875-022 مكتيداصلاح وبلغ ، اركيث نادر فون: 2618612-0332

ميريور خاص: كتب يوغير 3310080-3319565, 9321-3310080 منگوره تاق بك ايجني 3344-8178216

نواب شاه: مافقايتر كواليات مارك 3218211 - 3300 آزاد كشمير: الوربك كارز كتير ما نواركم الرائير : 8857173 - 3311

كتبدر تهانيه ،فوني اسريت اردوبازار، 942-37224228 مكتبه سيداته شبيد 042-37228196, 0333-4057713

راوليندى: كتبدرشدى مكتبدرشدى 0321-5565234 رضوان بك ايجنى 0321-5050529 بك ينفر 5565234 ر

اسلام آباد: مركب 0301-2278845 هسن ابدال: كتيفاروتي، 0321-9825540 مودان: كتيفي 5717378 و0302-5717378

ادار واشاعت الخير 4514929 . 661-7301239 كاسك بك ويو 0333-6100780 علم وادب 6189453

فيصل آباد: اسلامي كتاب كحر شادمان يازه: :7693142 مكتبه عار في 6621421 6300-662142

وهيم يادفان: مكتبدالاظهر 9675060 وقي كليكي كتاب 2532390 كونته: مكتبدالاظهر 9675060 وقي 303-266263

**گجرانواله**: والى كتاب گر 444613 - 055 ايبت آباد: كتباسلامي 340112 - 0992 چارسده كتب فاندرثيدي 9409467 - 0333

سرگودها: املای کتب فاند 7137045-0322 سکھو: عزیز کتاب گر 9312148-0300 مکتبدا مدادیہ 662833-0300-562833

متازكت فانه 2580331 وارالاخلاص 991-2567539 نونيورش بك ويو كا و 991-2212534 متازكت فانه يشاور:

كتية عليم الامت 0321-7560630 كوها**ت**: كتيه فاروتيه 9183785-0333 مكتيه رحمانيه 9251287-0344 ىھاولىگر:

يك كارز، 0321-5440882 مانسطره: عنان في كت فاند 0997-307583 اسلامي كت فاند 0334-5588663

أيره اسائيل فإن كتيد الاتم: -716552 والحميد 096-6717806 اكوره خشك كتيد علم 9049359 و0333-9049359

## بیرون ملک ملنے کے ہے:

**AMERICA** 

Darul-Uloom Al-Madania 182 Sohieski Street, Buffalo, NY 14212, U.S.A Madrasah Islamiah Book Store

6665 Bintliff, Houston, TX-77074, U.S.A.

**ENGLAND** 

Azhar Academy Ltd. Tel: 020 8911 9797 ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121 Halliwell Road, Bolton B/1 3NE U.K. Tel/fax: 01204-389080

SOUTH AFRICA

Darul Uloom Zakaria P.O. Box 10786, Lenasia 1820 Gauteng, South Africa

**Newview Publication Private Limited** 166, First Floor, Chhatta Lal Miya,

Service Lane, Asaf Ali Road, New Delhi 2 Phones: 011 42831034, 23278095

بيرون ملك اليسيورث كملئة رابطه:

راج الدين تمييس بوريال الهور اميورث اينذا يكسيورث

Ph: +92-42-37225809-12

**مار** ش زدیاسپورت من مدرکراچی-

Ph: +92-21-35688828, 35681520 E-mail: nnagency1@yahoo.com

ناشر: مكتنبه ارسلان قرآن محل ماركيث، وكان تمبر 6 اردوبازار كراچى Email: maktaba.arsalan.com www.besturdubooks.net



عرصد دراز سے احقر کی بیخواہش تھی کہ ایک کتاب ایسی تیار کی جائے جس میں آقا منگا اللہ ہے۔ منسوب مقامات کی تصاویر ہوں، چنا نچہال موضوع پر احقر نے دو کتا ہیں کھیں 11 تبر کا تنبوی کا تصویری البم 21 آثار نبوی کا تصویری البم جیسا کہ ان دونوں فہ کورہ کتب کے نام سے ظاہر ہور ہا ہے کہ ان کتابوں میں پیار نے نبی سکا لیڈی ہے منسوب مقامات کی تصاویر اور پچھ تفصیل ہے، ان کتب کے مارکیٹ میں آنے کے بعد پچھ احباب نے بیر تقاضا کیا کہ کوئی ایسی کتاب کھیں جس میں مدینہ منورہ کے آثار پر کام کرنا شروع کیا تو میں مدینہ منورہ کے آثار کی کمل تفصیل، تاریخ و تصاویر ہر زاویہ ہو، چنا نچہ احقر نے مدینہ کے آثار پر کام کرنا شروع کیا تو کتاب کی ضخامت کی وجہ سے مدینہ کے مقدر کویں اور پہاڑوالے باب کو علیحدہ سے کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا، جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔

اب'' مدینہ کے آثار'' نامی کتاب کو ضخامت کی وجہ ہے 4 جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

- 🚹 مدینه منوره کے تاریخی مقامات
- 🛭 مقدس کنویں اور پہاڑ (مدینه)
  - اعدى ماجد (مدينه)
  - 4 مقدس قبرستان (مدینه)

امید ہے کداحقر کی بیرکتاب آپ کوضرور پیند آئے گی ،اس کتاب کے ساتھ ساتھ احقر نے عرصہ تین سال ہے'' مکہ کے تاریخی مقامات'' پر بھی کام شروع کیا ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بید دونوں کتب جلداز جلد کلھنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مائے ،اوراپنی بارگاہ میں ان کتب کوشر ف قبولیت عطافر مائے۔

العارض! خادم القرآن والنة النبويية مُولاناارسنلان بِن اخت رَّ اللهِ





|  | 34 | 4 البُصَّه نامي كنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 34 | جائے وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 35 | موجوده حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 38 | 5 بئر حاء/ باغ ابوطلحه دلالتنفؤ والا كنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 40 | کنویں کی موجودہ حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 43 | 6 بئر عهن يا بئر يسيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 44 | بئر عهن جس میں سر کار سَلَّاتَیْمُ کالعاب موجود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 45 | بئر عهن جس کے پانی ہے آقامتاً اللّٰیَا اللّٰے اللّٰے اللّٰے اللّٰہ اللّٰ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 50 | 7 بئر رومه يا بئر عثان شاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 54 | کنویں کی پیائش اور موجودہ حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 67 | 8 السقيايا ما لك بن نضر نامي كنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 68 | جانِ دوعالم مَثَاثِينَا كَا بَرْسَقْياسے وَضُوكُرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 70 | 9 اباب یا زسرم نامی کنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 74 | 10 القراضه نامي كنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 74 | 11 زرع نامی کنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 74 | 12 جاسوم يا الى الهيثم نامى كنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 74 | 13 اعواف نامی کنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 75 | مِرْ على رَحْيًا عِنْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ |

| 7000 |      |                                                   |
|------|------|---------------------------------------------------|
|      | 77   | 15 روحاء يا وادى روحاء نامى كنوال                 |
|      | 77   | بئر روحاءے پیارے نبی مَثَاقِیْمُ کا وَصُوکرنا     |
|      | 78   | بئر روحاء كےمقام پرآ قامَنَا قَيْنَا كانماز پڑھنا |
|      | 80   | روحاء ميں معجز ہ رسول مَثَاثِيْنِهُمْ             |
|      | 81   | روحاء مين قبيله بنونهد كواسلام كى دعوت            |
|      | 82   | 16 فروان نامی کنواں                               |
|      | 83   | 17. جمل نامی کنواں                                |
|      | 83   | 18 سيدناانس دلائفة نامي كنوال                     |
|      | 83   | 19 انامی نامی کنواں                               |
|      | 83   | الى عنبه يا ودى نامى كنوال                        |
|      | 84   | 21 متسيرب يا اليهوب ناى كنوال                     |
|      | . 88 | 22 عروه نای کنوال                                 |
|      | 91   | يسان يانعمان نامي كنوال 23                        |
|      | 91   | بر ابوسعيد خدرى رفي عنه                           |
|      |      |                                                   |

www.besturdubooks.net

www.besturdubooks.net

120

جبل سلع پر کوئی رسم الخط کی تحریر



www.besturdubooks.net



# مدینهٔ منورہ کے 26 تاریخی کنوس

مباجد کی طرح مدینه منورہ میں بہت ہے کنویں بھی ایسے تھے جن كا ياني جار \_ سردار جناب محدرسول الله مَالَيْنَ عَمْ فَ استعال فرمايا ہے۔ان کنوؤل کی تعداد مورخین نے تقریباً 26 تک بیان کی ہے۔ ان میں سے بعض کا یانی کھارا تھا، مساجد کی طرح اب وہ کنویں بھی محفوظ نہیں رہے، پچھ مرورز ماند کی وجہ ہے منہدم ومعدوم ہوگئے، پچھ نئ تعمیرات کی ز دمیں آخرختم ہوگئے۔

غيراقوام ايخ آثار قديمه كي حفاظت اور ديكي بهال ركفتي بين، مگرافسوس! مسلمان اپنی تاریخی اور مقدس یا دگاریں اینے ہاتھوں سے ہی مٹاویتے ہیں۔

تاریخ میں مدینه طیب میں سات کنوؤں نے بہت ہی شہرت یائی ب كونكدان كا يانى سركار دو جبال مَكَالْيَكُمْ كى ذات بابركات في مختلف موقع يراستعال فرمايا تفابه

حديث شريف كى كتاب دارى مين ام المونين سيده عائشه صديقة والهاعمروى بكرجناب نى كريم مَاليَّيْنَ في مرض الموت میں صحابہ کرام اللہ علی اللہ علیہ کو سات مختلف کنوؤں سے پانی کے سات مشكيز ب لانے كا حكم ديا تھا۔ چنانچەخدمت اقدس ميں مشكيز بيش کئے گئے پھرنبی کریم مُنَافِیْنَا نے انہی سات مشکیزوں ہے حیات طبیبہ کا آخری عسل فرمایا اور پھراس کے بعد آخری نماز کے لیے کا شاندا قدس سے باہرتشریف فرما ہوئے ۔ای نسبت سے وہ کنویں سات متبرک كنوي كهلائے جن كوابيار سبعد كہتے ہيں۔

- 🛈 برارلیں 👩 برغرس 🔞 بربضاعہ
  - ن برعهن 🗿 بئريضه 👩 بئرجاء
    - 🥡 بئر رومه يا بئر عثمان رفاغذ

بدوه مبارك اور تاريخي كويس من كدجن مين ني كريم مَا يُنْفِرُ ن ا پنالعاب مبارك ڈالا ،ان كايانى نوش فرمايا اور دعا بھى فرمائى۔

## لعاب مبارك مَثَلَّقَيْنِمُ ايك ابدي معجزه

سرور کا تنات مَنَاقِيْظُ كے بشار معجزات ہيں۔ يہال يرموضوع کی مناسبت سے صرف آپ مَالَّالَيْظُ کے لعاب مبارک کے معجزے کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ابدی تھا اور پھر اس معجزے کے عجیب وغریب

جرت الكيز الرات ظاهر موتے تھے، جن كامشابده صحابه كرام رشى أَنْتُمُ الله رات کیا کرتے تھے۔سرکاردوجہال منگافیکم کے لعاب مبارک کے بے شارفضائل اوربركات ميں صرف چندايك كاتذكره درج ذيل ب\_

11 حدید کوی میں آپ سالی نے جب اپالعاب مبارك كنوي مين ڈالاتو كنويں ميں اتنا ياني آگيا كە صحابة كرام شَيَالْتَهُمُّ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے جانوروں نے یانی پیااوراگر ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے توسیراب ہوجاتے۔

2 فارثور میں آپ مَالْقَيْمُ نے جب اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بمرصدیق واللفٹاکے یاؤں میں لگایا توسانی کے ڈینے کی تكليف بالكل ختم موكئي\_

الله على الثانثة آشوب چثم مين مبتلا ہوئے تو نى كريم مَنَا يَنْ إِنَّ إِنَّالِعابِ مبارك آب دِلْلِنْ كَي آئْكُ مِن اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ زندگى بحرآپ داللين كوية تكليف ند ہوئى۔

سیدناحضرت خالد بن ولید دخانشد کے زخمول پر پیارے ني مَنْ اللَّهُ جب اينالعاب مبارك لكّاتے بين تو حضرت خالد رهالغَذُه ك زخم بالكل تعيك بوجاتے بيں۔

اى طرح آب مَنْ اللَّهُم جب ابنا لعاب مبارك كنووس مين ڈالتے ہیں تو کھارے پانی میٹھے ہوجاتے ہیں اور جن میں پانی کم ہوتا وہ پانی ہے لبریز ہوجاتے۔ان کنوؤں میں ہے اکثر کنویں عثانی دور حكومت تك موجود تھے۔ بعد میں کچھ سجد نبوی مَثَاثِیْمُ کی آخری توسیع اور کچھشبرمدیند کی توسیع میں شامل ہو گئے اور کچھ کی ہم خود حفاظت نہ

> اب صرف دویا تین کنویں ال عظیم نبوی مَثَاثِیْتُمْ دور کی یاد ولاتے ہیں۔ان کے پکھآ ثار موجود ہیں۔ تلاش کرنے ہے مل کتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے بابرکت یائی ہے مستفیض نہیں ہوا حاسکتا، کیونکہ



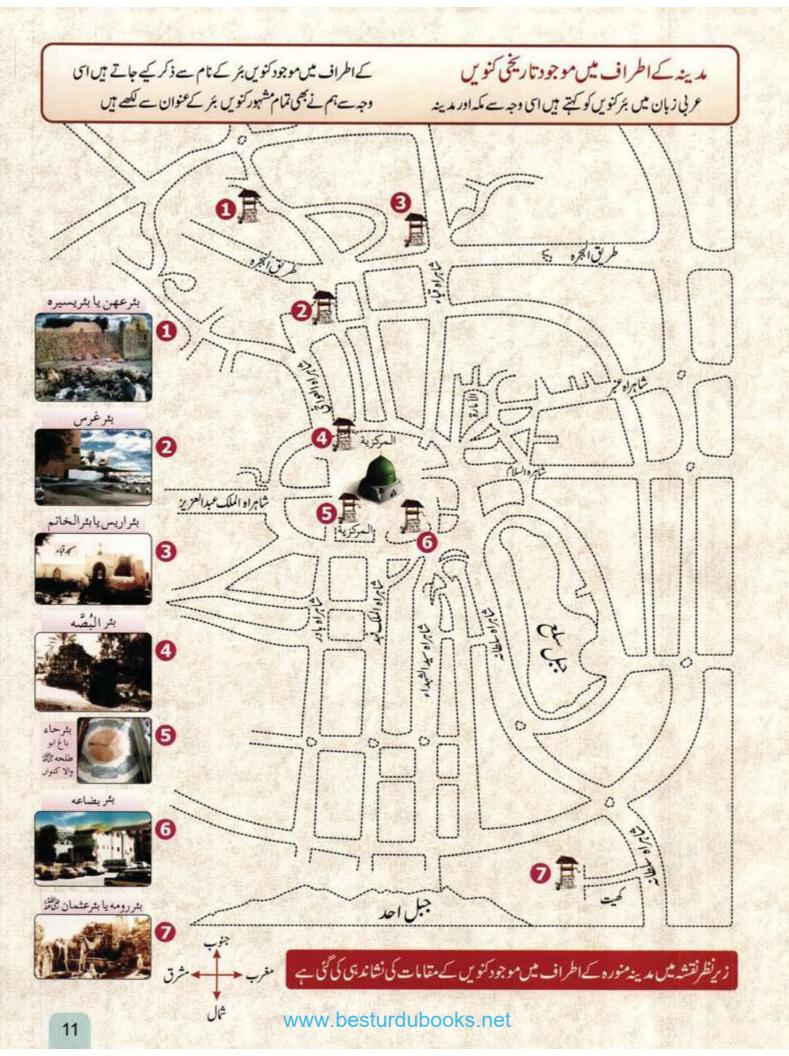

# 🛈 بئراريس يا بئر الخاتم يا بئر النبي مَثَّلَ الْمِيْكِم

عربی زبان میں ہو کئویں کو کہتے ہیں۔ مذکورہ کئویں کواریس اس لیے کہا گیا کیونکہ بیشام سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی کسان ارلیس کے نام سے منسوب تھا۔ ''بئر الخاتم'' اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں رسول پاک مُنَافِیْنِم کی انگشتری مبارک گری تھی۔ اس کے علاوہ اسے بئر النبی یعنی رسول پاک مُنَافِیْنِم کا کنواں بھی کہا جاتا تھا۔ رسول پاک مُنَافِیْنِم کا اس کنویں پرجانا اور یبال صحابہ کرام رہنی گئی کے ساتھ خصوصاً حضرت ابو بکرصد بق ،حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان میں عفان جُنَافِیْم کے ساتھ بیٹھنا تھے مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ بین عفان جُنافِیْم کوال مجد قباء سے مغربی جانب تقریباً دوسوگز کے بیتاریخی کنوال مجد قباء سے مغربی جانب تقریباً دوسوگز کے بیتاریخی کنوال مجد قباء سے مغربی جانب تقریباً دوسوگز کے فاصلہ پرایک باغ میں تھا، اس کا پانی نہایت صاف اور شیری تھا۔ بیکنوال نویں صدی جمری میں حضرت حسین ابن علی رہائیؤ کی اولا دالا شراف کے قبضہ میں تھا۔ شروع میں بیکنوال ایک یہودی کی اولا دالا شراف کے قبضہ میں تھا۔ شروع میں بیکنوال ایک یہودی کی

ملکیت تھاجس کا نام'' ارلیں' تھا گھراس کنویں کو حضرت عثان بن عفان خاتفۂ نے مدینہ طیبہ کے عامۃ المسلمین کے لیے خرید کر ہبہ کر دیا تھا۔

یہ کنوال میرے آقامنگا پی کے زمانہ میں بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہاں کا پانی کھارا تھا۔ میرے آقامنگا پی نے دہمن اقدس کا لعاب اس میں ڈالاجس کی برکت ہے اس کا کھارا پانی ہیں تبدیل ہوگیا۔
میں ڈالاجس کی برکت ہے اس کا کھارا پانی ہیں تبدیل ہوگیا۔
ایک روایت میں ہے کہ محن انسانیت منگا پی آئی ایک مرتبہ اس کنویں پرتشریف فرما ہوئے، جب کہ ایک آ دمی پانی نکال رہا تھا۔
آپ منگا پی نے اس سے پانی کا ڈول طلب فرمایا۔ تھوڑ اسانوش کیااور باتی یانی مع لعاب دہمن مبارک کنویں میں ڈال دیا۔ ا

وفاء الوفاء ج 321/2

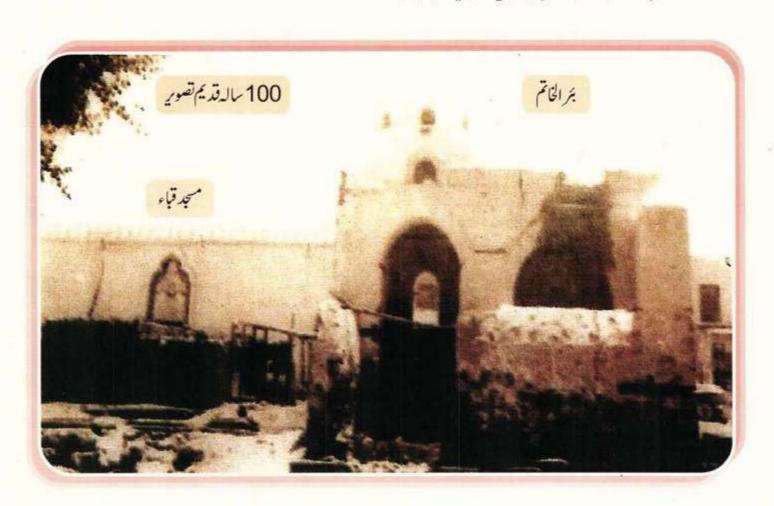

دريافت كيا: كون صاحب؟

جواب میں بتایا کہ عمر بن خطاب خالفکؤ ۔

میں نے ان سے عرض کیا: انتظار فرما کیں۔ آپ کی آمد کی اطلاع دربار رسالت مآب سکا شیکٹ میں کے دیتا ہوں۔ چنا نچے میں نے اسپنے آتا مثل شیکٹ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر اطلاع دی کہ فاروق اعظم وی گفتا اجازت کے طلبگار ہیں۔

آپ مُنَّاثِیْمُ نے اندرآنے کی اَجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہانہیں جنت کی بشارت سنادیں۔

میں نے اجازت کے ساتھ جنت کی خوشخری ہے مطلع کیا۔ وہ باغ میں تشریف لائے اور نبی صادق امین سکاٹیڈیٹر کے پہلومیں بائیں جانب کنویں میں پاؤں لاکا کر بیٹھ گئے اور میں در بانی کے لیے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور چھر وہی حسرت دل میں انگر ائی لینے لگی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرا وہ بھائی آ جاتا۔ استے میں چھر کسی نے دستک دی۔ میر بے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان ذی النورین رٹی ٹھٹی ہیں۔ ان کی اجازت طبی کی درخواست آ قائل ٹھٹی کم خدمت میں پہنچادی۔

آپ مَنَّافَیْمُ نے فرمایا: اُنہیں آنے دیں اور جنت کی بشارت بھی سنادیں۔ نیز اُنہیں ان فتنوں اور آ زمائشوں سے بھی آگاہ کردیں جن میں وہ مبتلا ہوں گے۔

میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور انہیں پیش آنے والے فتوں سے بھی آگاہ کیا۔ آپ ڈھاٹھ اندر تشریف لائے اور میرے آتا قاسکا لیڈ کے اس کویں میں پاؤں لاکا کر بیٹھ گئے۔ ا

بخارى شريف، مناقب ابى بكر الأثراج 16/1،
 مسلم شريف مناقب عثمان الأثراج 270/2

سیدنا ابوموی اشعری دافید بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ایک مرتبہ یہ پختہ ارادہ کیا کہ آج دان جرشاہ کو نین رحمت دارین مُنَّالَیْم کی خدمت کے لیے آپ کی صحبت میں حاضر رہوں گا۔اس ارادہ سے میں فحدمت کے لیے آپ کی صحبت میں حاضر رہوں گا۔اس ارادہ سے میں نے گھر ہی میں وضو کیا اور مجد میں آ کر اپنے آ قامنًا لیُم کی خلق دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ابھی ابھی اس ست یعنی قبا کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ سَلَّ الیُم کُلُو کُلُ

پیارے نبی منگائیڈنے نے قضائے حاجت کے بعد وضوکیا اور کنویں
کے اندر پاؤں مبارک لٹکا کر پنڈلیوں سے کپڑا و پر کرکے منڈیر پر بیٹھ
گئے۔ میں نے خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر مؤ دبانہ سلام عرض کیا اور
پھر دروازہ کے پاس جا بیٹھا۔اتنے میں کسی نے دستک دی۔ میں نے
یوچھا: کون؟

جواب ملا: حضرت ابوبكر بالثيُّة

میں نے عرض کیا: کھہریے آقائے نامدار مدنی تاجدار منگالیا م کواطلاع کرتا ہوں۔

میں در بارمصطفوی منگافیا میں حاضر ہوکرعرض پر داز ہوا کہ سید نا حضرت ابو بکرصدیق زلی فٹا اجازت طلب کررہے ہیں۔

ارشادذی شان ہوا۔ انہیں آنے دیں اور جنت کی بشارت سنادیں۔ میں نے تعمیل ارشاد میں حصرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹٹو کو جنت کی خوشخبری سنائی اور اندر آنے کی اجازت دی تو وہ باغ میں داخل ہوکر

> کنویں پر تشریف لائے اور میرے آ قاشگائی کے پہلو میں دائیں جانب کنویں میں یاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔

میں پھرلوٹ کردروازہ کے پاس جا بیٹھااوردل میں کہدرہاتھا کہ کاش! میراوہ بھائی بھی آ جاتا جے میں وضو کرتے چھوڑ آ یاتھا تا کہوہ بھی اس بشارت سے مشرف ہوجائے۔ اس اثناء میں دروازے پر دستک کی آ واز سنائی دی۔ میں نے



فوائد: برراریس کے اس تفصیلی واقعہ سے مندجہ ذیل فوائد معلوم ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جان دوعالم مَثَّاثِیْمُ کو بھی جنت پر اختیار دے رکھا ہے جے حیا ہیں سندعطا فرما کیں۔ جیسے عشرہ مبشرہ کو نواز۔ (اوراللہ کے حکم سے ہی تھا)

عجابہ کرام (اُنگامُ ثِنَّةُ الله اجازت اندر داخل نہیں ہوا کرتے تھے جو کمال ادب کی دلیل ہے۔

3 محبوب کا انداز بھی محبوب ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مُنگانیکی کم کنویں میں پاؤں لٹکا کر ہیٹھے تو صحابہ کرام خیاکٹیٹی نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔

بزرگوں کی خدمت میں تشریف لے جانے کے لئے گھرے ہی باوضو جانا چاہیے۔حضرت ابوموی اشعری رفیانیڈ گھرے ہی باوضو نکلے تھے۔

ای کنوی کا دوسرانام "بر خاتم" بھی ہے، کیونکہ اس بیل جناب رسول اللہ" منافق کے مائٹ کا گھی گری تھی ہے، کیونکہ اس بیل جناب رسول اللہ " کندہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد میں والی انگوشی حضرت ابو بر رفیانی کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس رہی، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رفیانی کے خاص میں ان کے پاس رہی، ان کی وفات کے بعد کے بعد حضرت عمر رفیانی کے باس رہی ، میہ جاندی کی انگوشی میں کے بعد حضرت عثمان رفیانی کے پاس رہی ، میہ جاندی کی انگوشی میں کندہ تھی طہرانی کی روایت میں ہے:

"سیدناعثان رفی النونے فی سلمانوں کو پینے کا پانی ہم پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبدآپ کنویں پر بیٹھے انگل میں انگوشی کھمارہ ہے تھے کدائگوشی کنویں میں جاگری۔ لوگوں نے انگوشی کی تلاش کے لیے سارا پانی نکال دیا گراس کا کوئی سراغ نمل سکا جس کا آپ والٹون کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔"

ارلیس کنواں پرقبہ بناہواہے،اس کنویں میں آپ ملاقیا نے اپنالعاب ڈالاتھاجس کی برکت سے بید میٹھا ہوگیا تھا،لوگ برکت بمجھ کراس کا پانی لے جاتے تھے۔حکومت سعودیہ نے اب اس کو بند کر دیا ہے۔ابوموکی اشعری ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں: ایک دن میں آپ ملائٹ کے دوھونڈر ہاتھا، تلاش کیا تو میں نے آپ ملائٹ کے ارکیس کنویں پر پاؤں لٹکائے پایا۔

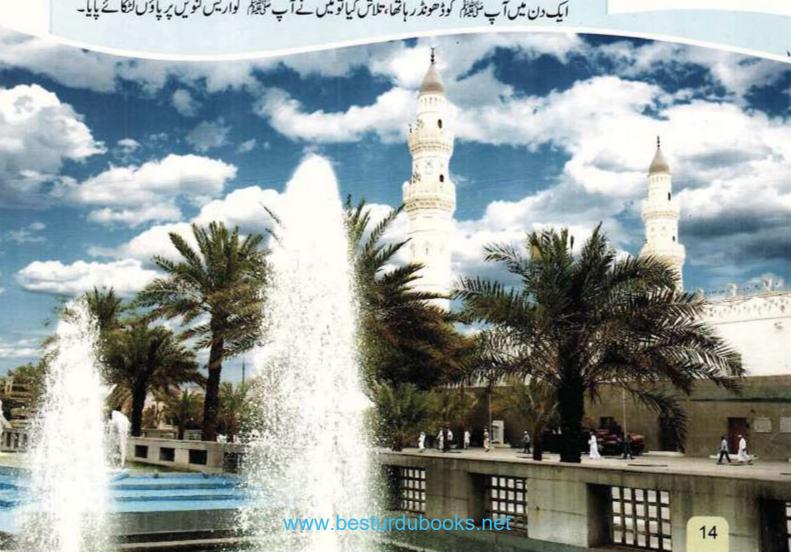



## بئر ارلیس کی پیائش اورموجوده حالت

یہ کنواں مجد قبا کے مغرب میں مجد کے صدر دروازے سے محکم کے معرف ابن النجار میں کہ بیائش یوں بیان کی ہے۔ 21 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا۔ جبکہ پانی پانچ فٹ گہرا تھااور جس منڈ پر پر حضور نبی کریم مُثَالِّمَا اللہ النظام کے خلفاء بیٹھتے تھے وہ 4 فٹ بلند تھی۔

یہ کنواں'' عال'' ٹیلے کے نیچے قبلہ کی جانب تھا۔ اس کے اوپر والے حصہ پررہائش تھی۔ اس لیے اس کا پانی خاصی گہرائی میں تھااور اس کے پانی کی مقدار بارش کی کمی یا زیادتی پر مخصرتھی۔ بعد میں اس کی مزید کھدائی کر کے گہرائی ساڑھے آٹھ میٹر کردی گئی تا کہ پانی کی مدار بڑھ جائے۔ 1

## كويل كى تهدتك اترنے كيلئے زيندس نے تعمير كيا؟

714 ہجری (1317ء) میں کنویں کی تہہ تک اتر نے کے لیے سیر ھیاں تغییر کردی گئیں۔ لیکن بیازید کس نے تغییر کرایا، اس معاطم میں مورخین میں اختلاف رائے ہے۔

کھے کے خیال سے شخ صفی الدین ابن ابوبکر ابن احمد السلامی مجھنے نے اسے تعمیر کرایا۔ جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ مجم الدین یوسف الروی موسلت نے اسے تعمیر کرایا جو امیر طفیل کے وزیر عظمے سطح آب کے پاس ایک تہدخانہ بھی ہوادیا گیا تا کہ لوگوں کو میشھنے میں آسانی ہو۔

1 اخبار مدینه

مدینہ کے قدیم رہائشیوں کا پیکہنا ہے کہ بئر ارلیں اس تبیل کی جگہ پرواقع تھااور بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بئر ارلیں اس جگه برتھاجہاں فوارہ بنادیا گیاہے۔

## مدينهميوسيلى

مدینه میسیلی جس کی ملکت میں بد کنواں ہے اس کی مرمت كرانے كاراده ركھتى ہادر مجد قباكے چوك كے درميان ميں ايك فواره بنانے كامنصوبہ إلى كنوي كاياني اب بالكل ختك موجكا يـــ ابراہیم رفعت یاشا جس نے مصری تجاج کے امیرا کج کے طور پر مدينة طيبيركي 1901ء، 1902ء، 1904ء اور پھر 1908ء میں زیارت کی۔ اپنی ذکریات طیبہ (مراۃ الحرمین) میں بیان کرتے ہیں کہارلیں کنویں کا یانی میٹھا تھا اور بہت وافر مقدار میں موجود ہوا كرتا تقامه اونث يا ديگر بار بردار جانور ياني تهينچنه مين استعال موا كرتے تھے۔اس كا يانى نەصرف زائرين كے پينے كے كام آتا تھا بلكهاس كے نواح میں واقع زرعی فارم اور باغ كوبھی سیراب كرتا تھا جو کہ بستان بر النبی من فیا کے نام ہے مشہور تھا اور جے محمد یاشا العثماني مميلية نے وقف في سبيل الله كرديا تھا اور اس وقت وقف حرم النهوى شريف كے تحت تفاوہ يہ بھى بيان كرتے ہيں كداس باغ ميں مختلف انواع واقسام کے پھل ہوتے تھے۔

آج سے چندسال پیشتراس کنویں سے پانی نکالا جا تا تھااوراس ہے اردگرد کے باغوں اور کھیتوں کوسیراب کیا جاتا تھالیکن اب اس ك قريب ايك بهت برا ثيوب ويل لك جان كى وجه اس كاياني خشک ہوگیا ہے۔ 2

صاحب"اَبُوابُ تَسَارِيْخِ الْمَدِيْنَةِ" يَشْخَ عَلَى حافظ مُعِينَدُ ال وقت بلدید مدینه طیبہ کے رئیس ہوا کرتے تھے۔انہوں نے بہت ہی د كالجرب لهج مين لكهاب كه:

بلديه مدينطيب في اس علاقے كو بمواركر كے مسجد قباك ياس

ایک میدان بنادیا ہے اور ایسا کرنے سے وہ کنواں اس میدان کے نیچ دب گیاہے۔ تاہم اے ابھی بھی کھود کر ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

جب مساجد مدینه طیبه کے منصوبے کے تحت مجد قباء اور اس کے گرد ونواح کا علاقہ مزین کیا گیا تو وہ میدان ایک بار پرمسار کردیا گیا اور وہاں سے اب قباء مدینه رود گزرتی ہے۔ یوں یہ تاریخی اور متبرک کنوال جس کی منڈر پر رسول اللہ منافیقیم اور آپ منافیقیم کے

صحابه كرام فنكأفي أتشريف ركها كرت تصاور جس كامينها شفاآورياني صديول فرزندان توحيد كى پياس بجها تار ہا\_ قارى شريف احد لكھتے ہيں:

1948ء تک لوگوں کواس کنویں کی زیارت کا موقع ملتا تھااور لوگ یاؤل لٹکا کر بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے، اس وقت تك اس ميں پاني تفااور استعال ميں بھي آتا تھا۔ پھر 1956ء ميں بھی یانی تھااوراستعال میں بھی آتا تھا۔ پھر 1964ء میں یانی اختک ہو چکا تھا اور لوہے کی سٹرھی سے مقامی بچے اس میں بنچے اتر جاتے تھے۔ پھر 1968ء میں تو كوال سؤك كى توسيع ميں آچكا تھا، یرانے جانے والے لوگ تو مجھ جاتے تھے، نئے آ دی اس کی جیٹجو ہی نہیں کرتے تھے اور 1970ء میں تو ایسا غائب کردیا گیا کہ نشان تک باقی ندر ہا کہ کہاں تھا؟ لیکن اب وہاں سڑک بنی ہوئی ہے۔

بلدىية باءك يرافي ملازمول في بهي اى مقام كى نشائد بي کی ہے۔اس جگہ پر جہاں'' بستان النبی'' ہوا کرتا تھا آج کل چند خوبصورت درخت لگا دیے گئے ہیں۔لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی پنہیں بتا سکے گا کہ بئر اریس کس جگه واقع تھااور یوں بیآ ٹاربھی دیگر آ ٹارمبار کہ کی طرح طاق نسیاں کی نذرہوجائے گا۔

مدینہ کے سابق بلدیاتی آفیسر شخ علی حافظ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بیکنوال ایک تاریخی کنوال ہے۔ جے دریافت کرنامشکل نہیں ہے اگر کوشش کی جائے تو اس مبارک کنویں کو تاریخی آثار بنایا جاسكتاہ۔

👔 ابواب تاريخ مدينه منوره 🛭 سفرنامه ارض قرآن، ص 178 3 حواله ابواب تاريخ مدينه 129





















































## برغرس کے فضائل

حضرت عاصم بن سویدا پ والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقامنًا ﷺ کو کسی نے شہد کا تحفہ پیش کیا۔ آقا منَّاﷺ اس میں سے کچھ کھالیا اور باقی بَرْغرس میں ڈال دیا۔ پھراس کنویں میں لعاب مبارک بھی ڈالا۔ ۹

حضورانور مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعِدارشاد فرمایا: "میں نے آج رات خواب میں دیکھاہے کہ میں نے بہشت کے کنووں میں سے ایک کنویں رضح کی۔ "چنانچے صبح ہوتے ہی آپ بئر غرس پرتشریف لے گئے اور اس کے پانی سے وضوکیا اور کنویں میں لعاب دہن ڈالا۔ 2

حضرت سیدنا ابن عباس والفی بیان کرتے ہیں کہ حضور نی کریم مالی فی نے فرمایا: بر غرس جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ ا

حضرت محمد باقر پھُلگہ کی روایت ہے کدرسول خدا مَلَّ الْفَرِمُ نے اس کویں کے پانی سے خسل بھی فر مایا ہے۔ اس طرح حضرت سعد بن خیشہ وہائٹ کی روایت کے مطابق آپ مَلَّ الْفِرْمُ نے یہاں سے پانی بھی نوش فر مایا۔

ابن شبہ سعید بن رقیش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک سُلُّ الْیُرِیِّ نَفْرِی کُویں کے پانی سے وضوفر مایا اور وضوکے بعد بچاہوا پانی دوبارہ اس مبارک کنویں میں ڈال دیا۔

امام ابن ماجہ رِخُراللّٰہ نے جید سند کے ساتھ حضرت علی رخالفہُ

ے روایت کی ہے کرسول الله مَنَّ الْمُؤَلِّمُ بِنَ فِر مایا: يَاعَلِيُّ إِذَا آنَامُتُّ فَعَسِّلُونِيُ بِسَبْعِ قِرَبٍ مِّنُ بِنُرِي بِئُو غَرُسٍ

مَنْظِمَةً'' اے علی اگر میں فوت ہوجاؤں تو غرس کنویں سے سات مشکیزے پانی لے کر مجھے شسل دیا جائے ۔''

یعنی جناب رسول اللہ منگائیا آغرے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال (انقال) کے بعد غرس کنویں کے پانی سے عسل دینا۔ اور سرکاردوعالم منگائیا آغری کی وصیت کے مطابق اس کے پانی سے عسل دیا گیا۔ صحابہ کرام ٹھکائیڈ مجمی تبرکا اس کنویں کا پانی منگواتے اور نوش فرماتے ہتھے۔ ابن حبان رشمالتی نے حضرت انس بن مالک والٹھ کے متعلق

ابن حبان وصف کے معرت اس بن مالک ہی تو کے مصل روایت کی ہے کہ وہ بھی پینے کے لیے پانی اس کنویں ہے منگوایا کرتے سے اور بیفر مایا کرتے سے کہ میں نے رسول اللہ منگا لیڈا کو ای کنویں سے پانی پینے اور وضو بناتے دیکھا تھا اور حضرت انس وٹالٹو فر ماتے ہیں غرص ہی وہ کنوال ہے جس میں میرے آقا منگا لیڈا نے اپنا لعاب مبارک والا اس لعاب کی برکت سے برغرس بھی بھی خشک نہیں ہوا۔ ا

مجھے بئر غرس کی جاہ ہے میری تشکی ہی گواہ ہے میہ وہ تشکی نہیں تشکی جو مجھے شراب سرور سے

واله وفاء الوفاء 146/2
 اخبار مدينه 45
 كنزالعمال، ج 267/12
 حواله دلائل النبوة للبيهقي 3/66



## برغرس كى بيائش اورموجوده حالت

امام ابن نجار التونى 643ھ/1245ء نے کنویں کی گہرائی اور چوڑ ائی اس طرح بیان کی ہے کہ:

گېرائى 7 ذراع لىعنى 9،10 نٺ، چوڑائى 10 ذراع لىعنى 15 نــُــاور يانى كى گېرائى 2 ذراع لىعنى 3 نــُـــ

علامہ عبدالقدوس انصاری میٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بار ہا بئر غرس پر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ کنوال قربیہ'' جفاف'' یعنی قربان میں باغ کے اندرواقع ہے۔اس میں اترنے کے لیے پھر کی سٹر ھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن پانی خشک ہو چکا ہے اس کی گہرائی 4 میٹر ہے۔

مؤرخ ابن نجار میلید کے مطابق چھٹی صدی میں یہ کنوال جس علاقے میں واقع تھاوہ غیر آباد ہو چکا تھااور اس کنویں کا بہت ساحصہ ختہ حالت میں تھا کیونکہ وادی بطحال (جو کہ اس کے ساتھ ہی گزرتی تھی) میں طغیانی کے سبب اس کنویں میں طوفان کا پانی بھر گیا تھا۔ یہ کنواں 10 ذراع گرا تھا جبکہ پانی 7 ذراع نیچے تھا۔ امطری کے مطابق ساتویں صدی ہجری میں اسے دوبارہ سے اصل حالت میں مطابق ساتویں صدی ہجری میں اسے دوبارہ سے اصل حالت میں لایا گیا۔ اس کنویں کی بیخو بی تھی کہ یہاں سے پانی کا اخراج کثرت سے ہوتا تھا۔ اس کنویں کا عرض دی ہاتھ تھا جبکہ طول اس سے زیادہ تھا۔

امام طبری بیشائی کے بقول آٹھویں صدی ججری میں خراب ہونے کے بعدا سے اوراس کے آس پاس کی جگد کوخواجہ حسین ابن اشہاب احدالقاوانی نے خریدلیا۔ انہوں نے یہاں ایک باغ لگوایا اور 882 ججری میں اس کے ایک جانب مجد تعیر کروائی۔

مصنف زیارۃ الحرمین لکھتے ہیں کہ یہ کنواں حضرت سعد بن خیشہ والنظا کی ملکت میں تھا، جس کا مکان بوقت ہجرت پیارے نی ملکا لیڈ کی مردانہ نشست گاہ تھی، بئر غرس بابر کت پانی کی کثرت اور پانی کثیراور سطح زمین سے قریب ہونے کے باوجود اس وقت معطل پڑا ہے۔ 882 ھیں حسین بن جواد محن نے اس کی مرمت کرائی اور پانی تک زینہ بنواکراس کو وقف کردیا اور اس کے قریب ایک مسجد بھی تغیر کرادی تھی، مگراب مجد بھی غیر آ باداور شکتہ حال ہے۔

اس ساہ کار راقم الحروف نے 1968ء کی زیارت کے وقت دیکھا تو پانی خشک ہو چکا تھا اور کبوتر ول کامسکن بنا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی محمد بنی ہوئی تھی گرغیر آبادتھی ،اس کی وجہ غالبًا پیتھی کہ یہاں آبادی نتھی ،اب یہ بھی معدوم ہوگیا ہے۔

🐞 تاريخ حرمين شريف ص 303 تا 305



آج کل اس کامحل وقوع معبد دارالجرۃ نامی انشیٹیوٹ کے سامنے ہے۔ اس کنویں اور انسٹی ٹیوٹ کے درمیان بردی شارع واقع ہے۔

آثار المدينه: 246

ابواب تاريخ المدينة المنوره، ص 130 بتغيير

ندگورہ مجداور باغ میں کنواں الغرس کے نام ہے 1392ھ/ 1972ء تک موجود تھا۔ ا

ید کنوال آج بھی مجدقبا کی شالی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر مدارس دارالجر ق کے قریب ہے، قریب بی کھیل کا میدان ہے، کنویں کے گرد دیوار بناکر اوپر چھت ڈال دی گئی ہے، البت

چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے کنویں کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ کنویں کا پانی اسکا ختم ہوچکاہے۔

مخترم علی حافظ لکھتے
ہیں کہ میں نے اس کنویں کی
پیائش کی تو اس کی گہرائی
11 میٹراور چوڑائی 3 میٹر
مختی۔اس کا پانی شیریں ہے
اور اس سے 37000
مرابع میٹر کے ایک قر بی
باغ کومینچاجا تاہے۔







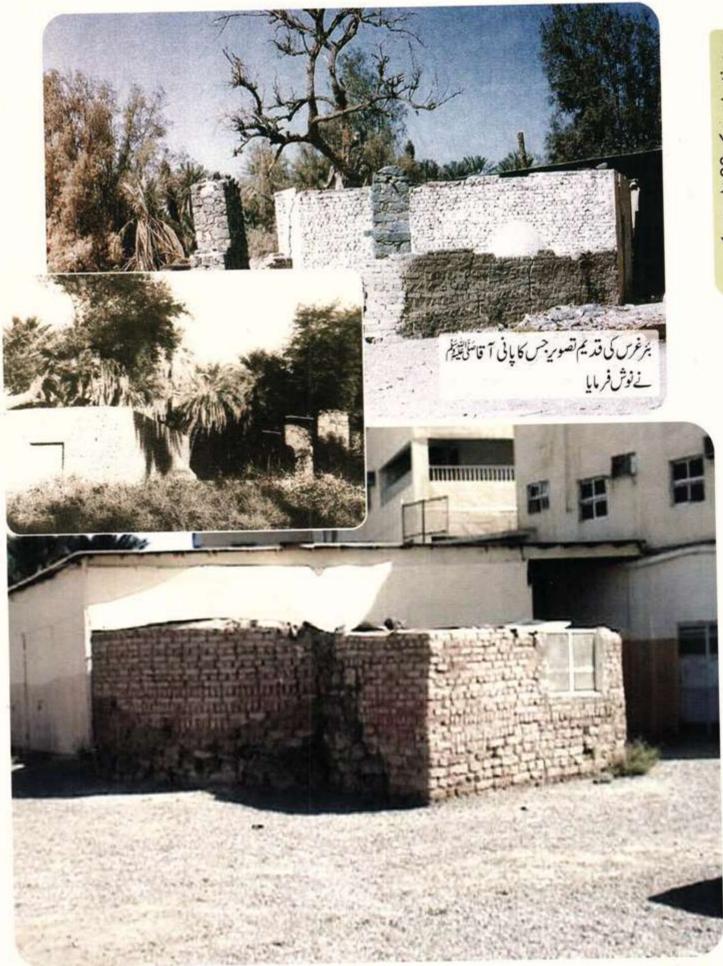



1,40,450,000 30

# ابضاعه نامی کنوال

## بئر بصناعہ کے فضائل

حضرت ابوسعید خدری والفوا فرمائے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بر بضاعہ کررا تو بر بضاعہ کے پانی سے بیارے نبی منگافیا وضو فرمارے تھے۔

حضرت سہل وہ اللہ علی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ منگائی آ اس کنویں پرتشریف لائے اوراس کے پانی سے وضوفر ماکر وہ کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ دوبارہ پانی نکلوا کراس سے کلی فر مائی اوراس پانی کو بھی کنویں میں گرا دیا۔ یعنی اس کنویں اوراس کے پانی کو بیہ شرف حاصل ہواہے کہ آپ منگائی آخ کا لعاب مبارک اور وضو کا پانی دونوں اس میں شامل ہوئے۔ بید بیندمنورہ کامشہوراور بڑا تاریخی کنواں ہے، بیقبیلہ بنی ساعدہ کے ایک شخص کی ملکیت میں تھا، جس کا نام بضاعہ تھااس لیے کنوال بھی ای شخص کے نام ہے مشہور ہے۔

اس کنویں کے متعلق صحابہ کرام مٹنا گذائم نے مسئلہ دریافت کیا تھا کہ لوگ اس میں خون آلود کپڑے اور نجاشیں وغیرہ ڈالتے تھے، ایسی صورت میں ہم لوگ اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یانہیں؟ آپ مُناکِقی نے جواب میں ارشاد فر مایا: حد ہے۔ تک اس کے بانی کامزہ، بواور رنگ نہ بدلے تو وضو کرنے

جب تک اس کے پانی کا مزہ، بواور رنگ نہ بدلے تو وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا پانی ماء جاری کے تھم میں ہے۔

👔 تاريخ حرمين شريفين

بر بضاعہ وہ مبارک کنواں ہے جس سے آپ مُنافِظ نے وضوفر مایا اور اپنالعاب مبارک اس کنویں میں کلی کی صورت میں ڈالا۔



## پیارے نبی مَثَافِیْنِم کا بئر بصاعدے وضوکرنا

ایک صحابی والفؤ بیان فرماتے بیں کہ میں نے بارہا محبوب کا تنات مُنَّالَّیْفِیْم کو بَرُ بِضاعہ پر کھڑے ہوئے دیکھا محبوب کا تنات مُنَّالِیْفِیْم نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا، وضوفر مایا، اپنے گھوڑ دل کو پانی بلایا اور اس کنویں میں برکت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اب اس دعا اور لعاب مبارک کا معجز ہ دیکھیں کہ سیدہ اساء بنت ابو بکرصدیق والفینی ارشاد فرماتی ہیں:

# كُنَّانَغُسِلُ الْمَرُضَى مِنْ بِنُو بُضَاعَةَ ثَلَاثَةَ ايَّامِ فَيَعَافُونَ.

مُنْتَقِدَ '' ہماہے بیاروں کواس کنویں کے پانی سے تین دن عنسل دیے تووہ بیار ہالکل ٹھیک ہوجاتے۔''

یمارکوآپ مَنْ اللَّهُ اَبْرُ بِصَاعِهِ عَسَلَ کَامشوره ویت ایک اورروایت کے مطابق:

وَكَانَ إِذَا مَرِضَ الْمَرِيُضُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِغْسِلُوهُ مِنْ مَّاءِ بُضَاعَةَ

ﷺ تَتَوَجَدَا ' حبيب خدا مَنْ اللَّهُمَّا كَ دور ميں جب كوئى بيار ہوجاتا تو حبيب خدا مَنْ اللَّيْمَ فرمات كداى بر بضاعہ كے پانى سے خسل ديا جائے۔''

حضرت مہل جائٹھ اپنے ہاتھوں سے ای کنویں کا پانی لے جا کر سرکار دوعالم مُنَاثِیْتِم کو پیش فرماتے تھے۔

سیدناسہل بن سعد و النظافر ماتے ہیں کہ حضور نبی کریم متالیقیم نے اس میں لعاب دہمن ڈالا تھااورا پنے ہاتھ سے مجھے اس کا پانی بھی پلایا تھا۔ ابن زبالہ ابواسیر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی امین مثالیقیم نے اس کنویں کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

امام محمد میسید کہتے ہیں اہل مدینہ میں سے جب کوئی بیار ہوجاتا تو کہتا: مجھے بئر بضاعہ سے عسل کرادو۔ چنانچے عسل کے بعد وہ صحت یاب ہوجاتا۔

حضرت مہل بن سعد والنون نے میر جمی بتایا ہے کدرسول اللہ مَثَالَّیْنَا مُ نے ای کنویں کا پانی پی کر یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پانی پاک وصاف رہتا ہے اگراس میں باہر کی کوئی آلودگی شامل نہ ہو۔



## بضاعہ کنویں پرگزرنے والے مختلف ادوار

مؤرخ المطرى مينية كيان كمطابق مجدنبوى سكافية كم خدام کےسردار شجاع شاہین جمالی نے بصاعد کنوال اوراس کےساتھ دو باغ خریدے اور کنویں کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر ایک مکان بنادیا۔ آبیاشی کے لیے انہوں نے ایک دوسرا کنوال کھدوایا۔

حضرت ابراہیم عیاثی میں اینے نے اپنے سفر نامہ میں گیارہویں صدی کے وسط میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بئر بضاعہ بئر حاء کے شال مشرق میں باب شامی کی جانب واقع تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق بھی با تگ دہل کی ہے کہ جومریض بھی اس کا پانی استعال کرتا تفاوه شفاياب ہوجا تاتھا۔

گیارہویں صدی کے ایک اور مورخ شہر جانال اشیخ احمد بن عبدالحميدالعباس ميسية نے بيان كياہے كدميكنواں انتہائي كبراتھااور بيد بنجراورشور ملی زمین میں بنی ساعدہ کے گھروں کے پیچوں ﷺ واقع تھا اوراس کی مغربی جانب ایک چھوٹے سے اطم (شلے) کی باقیات بھی تحيس جوكه بهجي حضرت ابود جانه وخالفة كاطم مواكرتا تعابه غالى التنتقيطي کے کہنے کے مطابق یہ کنواں بر حاءے 300 میٹر کے فاصلے پرشال مغرب کی جانب تھا۔ 2

امام ابوداؤر میلیا ہے مروی ہے کہ میں نے اس پرایی جادر پھیلا کربر بضاعدی پیائش کی ہے جو کہ 6 ذراع بنتی تھی جب میں نے دربان ہے یو چھاجس نے مجھے ازراہ کمال مہربانی اس باغ کے اندر

> جانے کی اجازت دی تھی کہ کیارسول اللہ مَنَافِیْتُم کی حیاۃ طیبہ کے بعداس کی تغیر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ توانہوں نے نفی میں جواب دیااور مجھے بی معلوم ہوا کہ یانی کارنگ بھی نہیں بدلاتھا۔ امام ابن عربی الماللة نے بیان کیا ہے کہ سے کنواں شوریلی زمین کے درمیان واقع ہے اور اس کے یانی کا ذا گفتہ کھ تبدیل ہوا ہے۔ على حافظ الحرم لكصة بين كه بيكنوال الشامي ك علاقي مين باغ جمل الليل مين واقع تھا۔ لیکن ممارتیں بنانے کے مقصد کی خاطریہ باغات

صاف کردیے گئے۔ یہ بہذا نامی باغ کے وسط میں تھا جو آخر کار شريف شحات اورشريف ناصر دو بھائيوں كى ملكيت ميں آيا جوشريف على الحيارك بيثے تصاور انہوں نے اس كنويں كووقف كرديا-

باغ کی جگه برکی تقیرات موکیں \_زیدابن شحات نے جواس وقف کے متولی تھے ایک ممارت بنوائی اوراب وہ کنوال اس ممارت کے وسط میں ہے۔انہوں نے اس کنویں میں ایک پمینگ مشین بھی لگوائی تاكداس كاياني عمارت كسامن الكي باغيج كى سينيائي ككام أسكي شریف زید نے لوگوں کو عام اجازت دی تھی جواس کنویں کی زیارت کرنا جا ہیں کر عکتے ہیں۔اس کنویں کو ایک پختہ کمرے میں محفوظ کردیا گیاہے جو خاص طور سے کنویں کی حفاظت کے لیے بہت مضبوط کیا گیا ہے۔اس کی گہرائی ساڑھے دس میٹراور قطرحار پانچ میٹر کے درمیان ہے۔

اس كنويس كي نسبت في اس علاق كو" حي البضاعة" كها جاتا ہے۔ تاہم چودہ صدیوں بعدحرم نبوی شریف کی عظیم تر توسیع ہوئی مجد نبوی شریف کے اردگرد کی تمام مارتیں خرید کر جاج کرام کی رہائش کے ليے ہول وغير و تعمير كيے كئے۔اس كنويں كورقبدير يلاث نمبر 129 بنا،اور بول به تاریخی مقدس و بابرکت کنوال طیب سینم کے عقب میں دارا یلاف کے کمپلیک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فن ہوگیا۔ 👁

- ابواب تاريخ مدينه منوره ص 129
  - جستجونے مدینه، ص 759
- مسجد نبوى سُلِيَّةُ كَا تصويري البم، ص 393
  - نقوش پالر مصطفى، ص 340



# البُقَّه نامی کنوال

يد كنوال قباك رائ من جنت البقيع سے متصل بائيں طرف جائے وقوع تھا۔سیدنا حضرت ابوسعید خدری والندافر ماتے ہیں کہ حبیب خدا مَالَیْنَامُ

شہداءاوران کے بال بچوں کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے اور اس كنوين كاياني نوش فرمات تتھ\_

ایک دن تشریف لائے تو مجھے فرمایا: تمہارے یاس بیری کے ہے ہیں کہ انہیں یانی میں ملا کر سردھویا جائے۔

عرض كيا: جي حضور نبي كريم مَثَاثِيمًا! ية حاضر بين يناني حبیب خدا مُنَّاثِیْنِ بصه کی طرف تشریف لائے اور پتے پانی میں ملاکر سرمبارک دھویا۔ 🖲

مؤرخ ابن نجار ر الله كالله كاقول كامطابق بر بصد جنت البقيع کے پاس تھا۔ اس کی گہرائی 49 میٹر اور قطر 27 میٹر تھا۔ اس کی چوڑائی چھ پاسات ہاتھ تھی۔ 2

ان کے بیان کے مطابق اس کنویں کے برابر ایک اور چھوٹا کنوال بھی تھا جس سے لوگ دھوکا کھاتے اور بیمعلوم نہ کریاتے تھے کہ اصل بصد کنواں کونسا ہے۔

1 خلاصة الوفاء، ص 311 2 خلاصة الوفاء، ص 311



بئر بصه وه مبارك كنوال ہے جس سے آپ مَثَالَيْظِم نے عُسل فرمايا۔

## موجوده حالت

مدينه منوره ميں ايك باغ كا نام البصه تھا۔ بيد باغ موضوعات قباء اور قربان والی سؤک پر تھا۔ جہاں لوگ جنت البقیع کے جنوبی سرے سے دائیں طرف مؤکرشارع العوالی سے ہوکر جاتے تھے۔اس باغ کے اردگر دانیٹوں کی چہار دیواری اور اندر ایک تالاب بھی تھا۔ اس کے علاوہ باغ کے اندر دو کنویں تھے۔جن میں بڑا کنوال بئر بصہ اصل البصيه مانا جاتا تھااور حچھوٹا كنواں اس كے شال ميں 60 كلوميٹر کے فاصلے پرتھا۔ 🕦

مؤرخ ابن نجار ر الله بان كرت بين كه جب وه (چهش صدی جری میں ) اس کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ بیکنوال پھر کی اینوں سے بناہوا تھا مگر بہت ہی خت حالت میں تھا کیونکہ ایک بارقریبی وادی میں طغیانی کی وجہ ہے اس میں یانی داخل ہوگیا تھا جس یر بہت زیادہ نقصان ہوگیا تھا۔طغیانی کے بعداس کے پانی کی سطح پر بہت زیادہ سبزی اُگ آئی تھی مگر جب اسے ہٹایا گیا تو اس کا پانی میٹھا اورینے کے قابل پایا گیا تھا۔

696 جمري مين شخ الخدام الحرم وزير الدوله ريحان البدري

الشہابی نے اس کی مرمت کرواکر اے عامة الناس کے لیے وقف كرديا\_اس كاياني تمكين مواكرتا تقا\_ 2

اب بیے کنواں شکتہ حالت میں ہے اور وہاں اگا ہوا ایک جنگلی حمار اس کی زبوں حالی میں اضافہ کررہاہے۔

یہ باغ مجد نبوی کے اوقاف میں سے ایک ہے جو حسن منصور لولو کو بیٹے میں ملا ہے۔جنہوں نے بتایا کد کنویں میں اب بھی وافر مقدار میں پانی موجود ہے لیکن وہ اسے دوبارہ کھدوا کرصاف کرانے کے قابل نہیں ہے۔

اگراس کنویں کو دوبارہ کھدوا کراس کی حفاظت نہ کی گئی توایک اسلامی یادگارفنا ہوجائے گی۔ 🌯

شيخ كى بات حرف بدحرف سيح ثابت مولى اوربية اريخي وراثت اعتنائي كاشكار موكرة خركارضائع موكى - يدكنوال" موقف البوصة والنشر" عمارت كي متصل بقيع كى جنوبي جانب واقع تھا\_سعودى حکومت کی معید نبوی کی توسیع اور مدینه منوره کی جدید تغیر وترتی کے وقت اس كاوجودختم موكيا-

🚯 ابواب تاريخ مدينه منوره 180

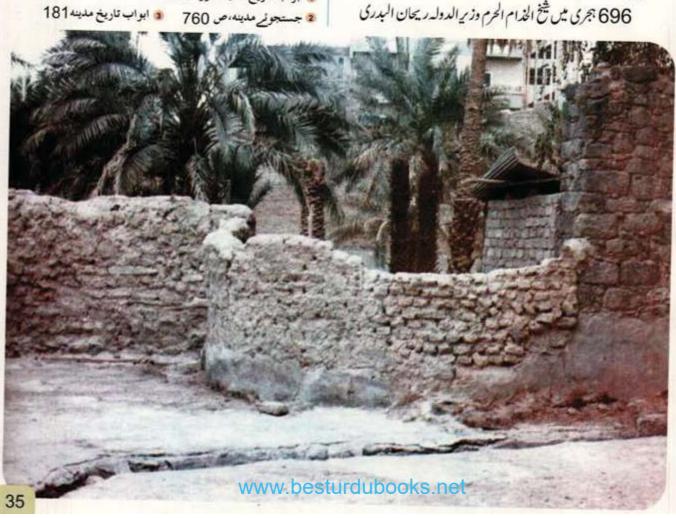





## 5 يئر حاء/ بإغ ابوطلحه ضائليُّهُ والاكنوال

ید کنوال معجد نبوی کے باب عثمان کے بالکل سامنے ایک گلی میں 10 ذراع گهرا تھااوراس میں پانی کی گهرائی 5 ذراع بھی اوراس كنوس كا قطر3 ذراع تفايه

علامه ياقوت حمومي المتونى 666 هفرماتے ہيں كەحاءكسي مرديا مكان كاندرتها مؤرخ ابن نجار الملك بيان كرتے ہيں كه بيكوال عورت كانام تها۔ اس كى طرف بيكنوال منسوب تھا۔ جبكه كي مورفين كى رائے میں اس کا بینام اس علاقے کی نسبت سے تھا جہاں بیدواقع تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اے بئر جاء ہی کہاجا تا ہے۔

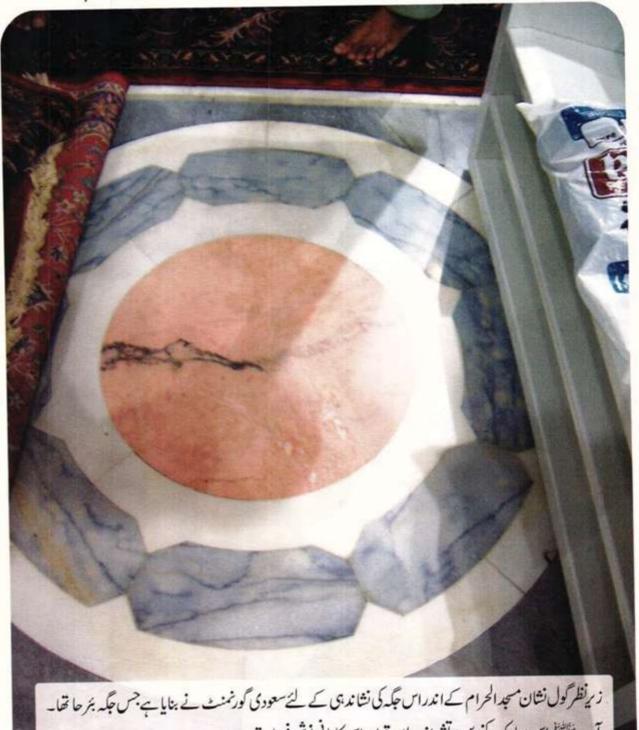

آپ تا اس مبارک کنویں پرتشریف لاتے اوراس کا پانی نوش فرماتے۔

www.besturdubooks.net

امام ابن اسحاق وطللته كي مطابق" واقعدا فك" كي بار يبس حضرت حسان بن ثابت والفيّان جو پچھ كہا اور اس كے بعد قرآن كريم ميں ام المومنين سيدہ عائشه صدیقه النظاکے بارے میں برأت نازل ہوئی تو حضرت صفوان بن معطل دلائڈ نے حسان بن ثابت دلائڈ یرا پی تلوارے ضرب لگائی،جس پرانصار نے رسول پاک مُثَاثِیْم ہے شکایت کی کہ صفوان ڈلائٹڑ نے میسب کچھ کیا۔ رسول اللہ سکا پیٹم نے اس ضرب کے بدلے حضرت حسان بن ثابت دوالفیّاء کو حاء کنواں اور بنی جدیلا کا قصرعطا کیا۔ بیدونوں چیزیں ابوطلحہ بن سہل کے مال میں ے تھیں۔ انہوں نے یہ چیزیں رسول الله منافیظ کو دے دی تھیں۔ رسول پاک سَالْ اللَّهُ عَلَم نے بید حضرت حسان بن ثابت وَلَا لَقُوا کو وے دیں۔

سيدنا حضرت الس جالفية فرمات بي كانصار فكالتدمين عالى لحاظ سيدنا ابوطلحه ريانغُهُ مالدار تصدآب ريانغُهُ كا ایک باغ تھا جو انہیں بہت پیارا تھا۔ بیہ باغ بیرحاء کے نام ہے مشہور تھا۔ یہ تاریخی کنواں اور اس کے گرد باغ مشرق کی جانب سے مدیند منورہ کی شالی فصیل کے قریب تھا۔ خدا کی شان یہاں حضرت ابوطلحه انصاري والنثة كاعبد رسالت ميس بہت براباغ تھا،اس باغ میں پیکوال بھی تھا۔ اس باغ سے حضرت ابوطلحہ داللہ ا بهت محبت تقى \_ رسول الله مَنْ عَلَيْمَةُ مَمْ بَهِي اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور یانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی آیت

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَلَّى تُنْفِقُوا مِمًّا المحمد المحمد الما

تَوْجَدُ " تم مركز نيكي كونبين پينج سية، جب تک این سب سے زیادہ پسندیدہ چیز الله كي راه مين خرج نه كرو-" نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ خالفہ ا

نے حاضر خدمت ہوکر کہا: یارسول اللہ! مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ بئر جاء باغ پیند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپاہے جہاں جا ہیں استعال فرمائیں۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ عِلْمَ فِي مَا مِا: اے اپنے رشته داروں میں تقسیم

حضرت ابوطلحہ و الله أن أن رسالت مآب منافظ من مدايت كے مطابق این خاص اقارب حضرت انی بن کعب، حسان بن ثابت، شداد بن اوس فتى كَنْفُرُ بِرِنْقَسِيم كرويا \_ 🗷

> سوره آل عمران، آيت 92 حواله صحيح البخاري 1461

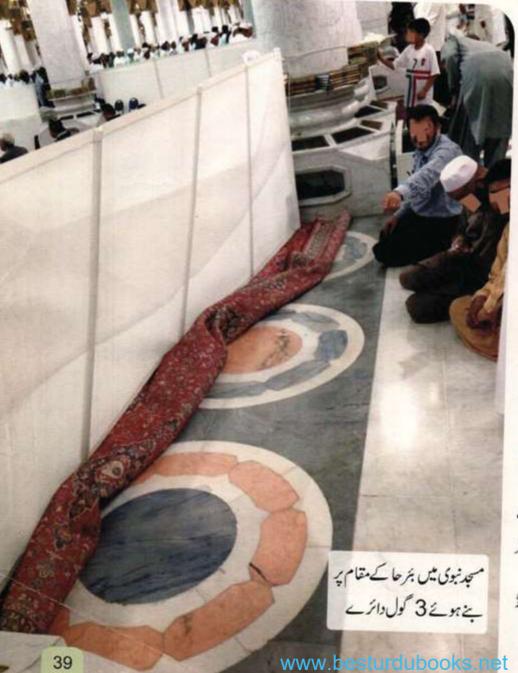

اس باغ کی قیمتی ہونے کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حفرت معاويه رفالغذُ نے صرف حفزت حسان ولائلڈ کا حصہ ایک لاکھ ورہم میں خریدا تھا۔ 🕫

اس کنویں کے سامنے ایک چھوٹی مسجد تھی اور پیکنواں باغ کے ر میں واقع تھا۔ بیکنوال فقراء اور مساکین کے لیے وقف تھا۔ ای طرح يبال تعجور كاباغ ابل مدينه كے ليے عام تھا۔

ید مشہور کنوال طویل عرصے تک مجد نبوی شریف کے قریب شال کی جانب باب المجید میں اصطفا منزل کے پیچھے نو پرییا می محلے میں واقع تھا۔ کیونکہ نویریہ کے پچھ مختر اوگوں نے اے خرید کروقف کردیا تھا۔ بنچے کی طرف اس کنویں کی دیواریں پھروں سے مضبوط کرکے بنوائی گئی تھیں۔

اس کا ایک حصد عمارت کے اندر تھا اور دوسرا حصہ عمارت سے

باہر تھا تا کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص اس کا یانی ڈول کے ذريع حاصل كرسكے۔

1353ھ بمطابق 1934ء تک اس کنویں سے ڈول ری کے ذریعے پانی حاصل کیا جا تار ہالیکن باغ مفقو دتھا۔ 🛚

### کنوس کی موجودہ حالت

ید کنوال اس وقت بھی موجود ہے۔اس میں ایک پہپ لگا ہوا ہے لیکن وہ اب کارآ مدنہیں ہے۔اب یہاں اس باغ کے کوئی آ ٹار موجود نبیں ہیں جس کا ذکر المطری نے کیا ہے۔اس کے بجائے یہاں وہ عمارات تھیں جوالکر دی خاندان کی ملکیت تھیں۔ یہاں ایک چھوٹی ی غیراً بادمجد تھی جو کنویں کے جنوب میں واقع تھی۔

- معين الحجاج بحواله معارف الحديث جلد 4

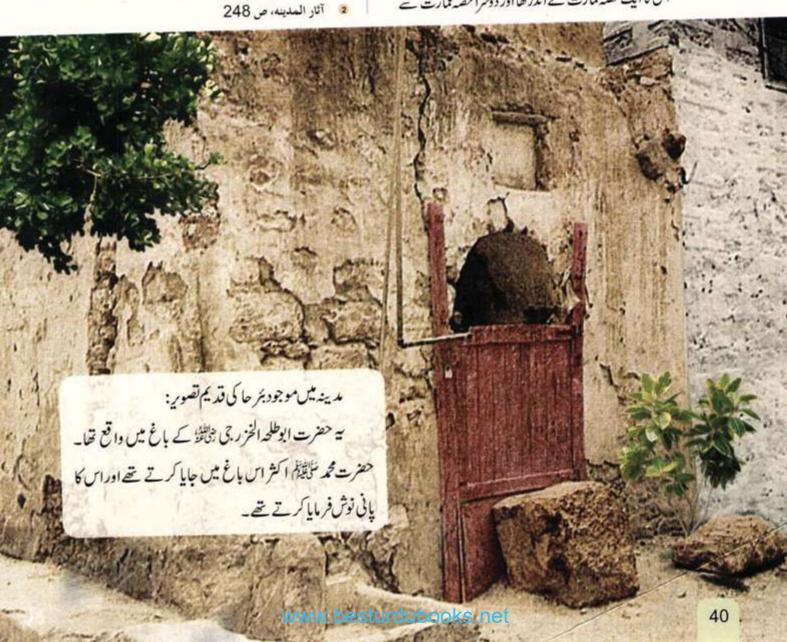

پے پردے دیا تھا۔ان کے مطابق کنواں اگر چہ سوکھ چکا تھا مگراس پر ایک جیت ہواکرتی تھی اوراس کا دروازہ ہمیشہ بندر ہتا تھا۔ ● اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی متروکہ غیرآ باد مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔۔

یے کنوال ماضی قریب تک موجود رہا۔ 1414ھ میں دوسری سعودی توسیع کے دوران مجد نبوی میں شامل ہوگیا۔اب اس کی جگہ باب ملک فہد نمبر 21 میں داخل ہوکر چند میٹر کے فاصلے پر ہے۔اس مقام پر فرش پر تین دائر بنادیے گئے ہیں، اگر بھی صفائی وغیرہ کی غرض سے قالین ہے ہوئے ہوں تواس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ \*\*

- حواله وصف المدينه 27
- 2 المدينة بين المافي والحاضر 163
- آثار حبيب سَرُالْيَالُمُ كَى خوشبو، ص 69

علی بن مویٰ آفندی کے مطابق 1885ء میں بر حاءاوراس کے گرد تھجوروں کے باغات کا معتدبہ حصہ سلیمان کردی اور مصطفیٰ کردی کی ملکیت تھا جبکہ اس کے کچھ جھے کی ملکیت مرجان آغاسلیم کے پائ تھی۔ ۹

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی عظیم تر توسیع سے پہلے یہ کنواں باب عبدالمجید کے سامنے والے علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی شرقی جانب پرانا فندق بہاءالدین تھا۔

ابراہیم عیاشی کے مطابق اگر چہ بیعلاقد بہت گنجان آبادتھا اور بڑ جاء کے اردگرداس وقت بہت ہے ہوٹل اور عمارتیں بن چکی تھیں ہگر بیر کنواں جدید عمرانی ضروریات کی دستبرد سے من ستر (80) کی دہائی سیکنواں جدید عمرانی خروریات کی دستبرد سے من ستر (80) کی دہائی سیکنوظ رہاتھا۔محکمہ اوقاف حرم نے اسے اپنی تجویل میں لے کراسے



ابراہیم العیاشی نے بیان کیا ہے کہ وہ کنواں جس کا ذکر المطری نے بید کہہ کرکیا ہے کہ وہ العالیہ میں ہے، دراصل وہی کنواں ہے جو کہ قربان میں ہے۔ بئر الیسرہ یابئر الیسیرہ کے بجائے اسے بئر العمن کہا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کنویں کے اردگرد کے علاقے کو آج بھی "منطقہ العمن" کہا جاتا ہے جیسا کہ اس کے باہر لگے ہوئے ایک قدیم بورڈ سے ظاہر ہے۔

مورخ المطرى بيات مطراز بين: "بر العهن عاليه بين ہے اوراس كے قريب تاريخى درخت اوراس كے قريب تاريخى درخت بھى ہے۔ اس كنويں كو دوسرے ناموں ہے بھى جانا جاتا ہے۔ يہى ذاتى ملكيت بين چلا گيا ہے كونكه اسے على بن المطر ف العمرى شهيد فرقى ملكيت بين چلا گيا ہے كونكه اسے على بن المطر ف العمرى شهيد فرقى ملكيت بين چلا گيا ہے كونكه اسے اور بيا و فجى سطح پرواقع ہے"۔ فرقى بيد كوال كھوروں كے درختوں كے جينڈ بين واقع ہے۔ اگر چه بادى النظر بيكنوال سوكھا ہوالگتا ہے جيے كه اس بين پانى نہيں ، مگر قريب بادى النظر بيكنوال سوكھا ہوالگتا ہے جيے كه اس بين پانى نہيں ، مگر قريب باكر ديكھيں تو يانى نظر آجا تا ہے۔ اسے لكڑى كے تحقوں سے ڈھانے ديا جاكر ديكھيں تو يانى نظر آجا تا ہے۔ اسے لكڑى كے تحقوں سے ڈھانے ديا

گیاہے۔ ترکوں کے دور کی پرانی موٹریں ابھی بھی اس میں نصب ہیں۔

اردگرد آ ثارقد بمدے مکانات ہیں اور ساتھ ہی وہ پرانی لبتی ہے جہاں کبھی مہاجرین کو آباد کیا گیا تھا۔ پاس ہی چند کھجوروں کے درخت ہیں جنہیں جلا کرخا کشر کردیا گیا ہے۔ بیا کنواں ان سات کنوؤں میں شامل تھا جن کو بیہ سعادت عظیم حاصل تھی کہ رحمت کا گنات سنگا تی تھے ہے اپنا لعاب دہمن مبارک ان میں ڈالا تھا اور پھر صدیوں تک عشاق اس کے بانی سے دوحانی لذت حاصل کرتے رہے تھے۔ ا

برالعهن قبائے قریب عوالی میں مسجد ممس کے سامنے کی طرف تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں واقع ، سیباغ '' انصاری'' کے باغ ہے مشہورتھا، کنویں کے نشانات ماضی قریب تک موجود رہے ، 2010ء میں اس طرف بڑی سڑک کھودنے کے منصوب پر کام ہور ہاتھا، اس باغ کا کافی حصہ بھی سڑک میں آگیا، یوں سڑک کے اس منصوب نے باغ اور مبارک، مقدس، تاریخی کنویں کواپنی سڑک کے اس منصوب نے باغ اور مبارک، مقدس، تاریخی کنویں کواپنی لیسٹ میں لے لیااور آقا منگ النظیم کی سے یادگارسٹ کی نذر ہوگئی۔

جستجو ئے مدینہ

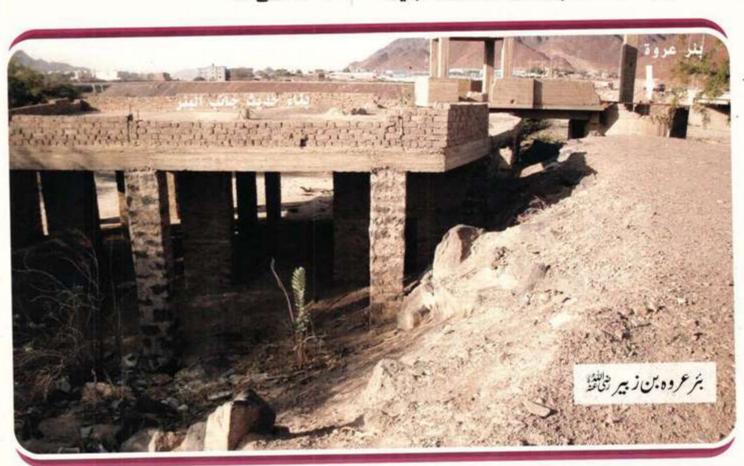

### برعهن يا بئريسيره



يئون مجدق ہے مشرق کا طرف مجیش کے قریب 1000 میٹر کے فاصلے پرقیا۔ شخامید محودی پیکٹیٹے فریاتے ہیں کہ اس تو میں کی نبست رمول اللہ مٹائیل کی طرف قو ہا۔ جئیں ہے گرایں کے باوجودلوگ اس ہے تیمرک حاصل کرتے چاتا کے ہیں۔ بمرے نزدیک جوبات

حواله خلاصة الوفاء

واشع ہوتی ہے دور میں ہے کہ برمین ووئر لیکرہ بی ہے، جس میں آ تا مٹائیل تشریف لاک تھے، پہاں وضوفر مایااوراس کتویں میں ایٹالعاب سبارک ڈالا۔ ﴿ نہیں اس کا نام تو یسیرہ ہے۔ پھرآ پ مُنْ نِیْنِیْم نے اس کنویں میں اپنالعاب دہن ڈالا۔جس کی برکت سے اس کا مانی میٹھا ہو گیا۔

فائلا :عیرہ عرے ماخوذ ہے جس کے معنی مشکل ویکی کے ہیں۔ بیرہ بیرے ماخوذ ہے جس کے معنی آرام وراحت کے ہیں۔ •

گویا حضور نبی کریم مُنگینی نفر نام تبدیل کرکے ان کی زندگی بھی تبدیل فرمادی۔ ان کی تنگی کوفراخی میں، دکھ کوسکھ میں، پریشانی کو سکون میں بدل دیا۔ اس سے پیھی معلوم ہوا کہنام الچھےر کھے جائیں کہناموں میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔

العامة الوفاء ص 319

### بئرعهن جس ميں سر كار مَثَالِثَيْمَ كَا لِعابِ موجود ہے

حضرت ابن زباله میسایی خضرت سعد بن عمرو دلائفا سے روایت کی ہے:

سرکار دوجہال مَنْ اللَّهِ بنوامیہ بن زید کے پاس تشریف لائے تو ان کے کنویں کے پاس کھڑے ہوکر دریافت کیا:اس ( کنویں) کا کیا نام ہے؟

. لوگوں نے کہا:عسیرہ۔

آپ سَکَالْتُیْمُ نے فرمایا:

لَا وَلَٰكِنَّ اسْمَهَا الْيَسِيْرَةُ قَالَ: وَبَصَقَ فِيُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





🐠 راحت القلوب 165 🏿 ابواب تاريخ مدينه منوره، ص30

مقام بئرعهن كااندروني منظر

## برعهن جس كے يانى سے آ قامنالليكم نے وضوفر مايا

ندکورہ حدیث میں ابن شبہ نے حارثہ انصاری کے حوالے سے اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ مَلَا اللّٰهِ اللهِ عَلَى يَبال وضو بھي كيا۔ ابن سعدایی کتاب طبقات میں حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈخالشن سے روایت كرتے بين كرآب مَالْيُؤُمْ نے اس كنوي كو" يسره" كبا-

حضرت عمر بن الي سلمه ألمالله كمت بين كه میرے والدحضرت ابوسلمہ ڈاٹٹڈا کوموت کے بعداس کویں کے یانی سے سل دیا گیا۔ بي قباء ك مشرقى جانب باغ مين واقع تھا۔ امام مطری جمثاللہ کہتے ہیں کہ یہ کنوال عوالی میں تھا۔ اس کے قريب بيرى كاورخت تفاراس كاياني بھی میٹھاتھا۔ 🕛

> شیخ سمہو دی ڈھمالنگ کے بیان کے مطابق ایک مرتبدرسول الله منافقا نے اس کنویں کے یانی سے وضوفر مایا تھا۔ راقم الحروف نے اس کی پائش

برعهن كےمقام كساتھ موجود كھجوروں كاباغ

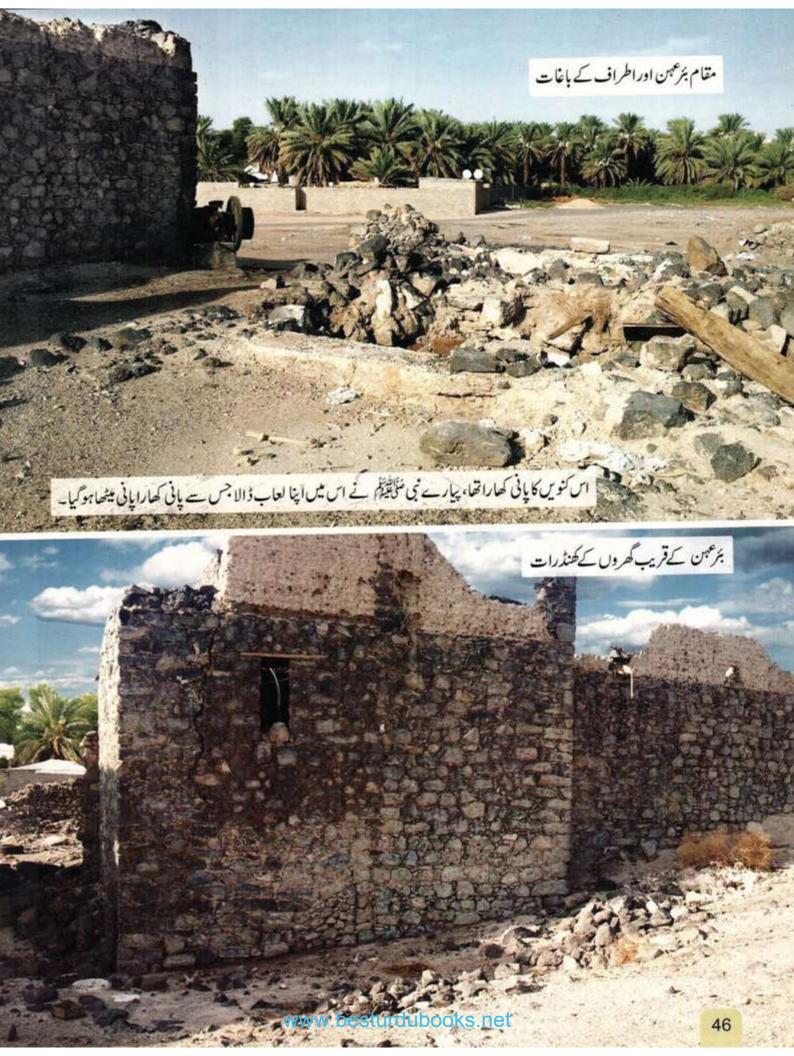

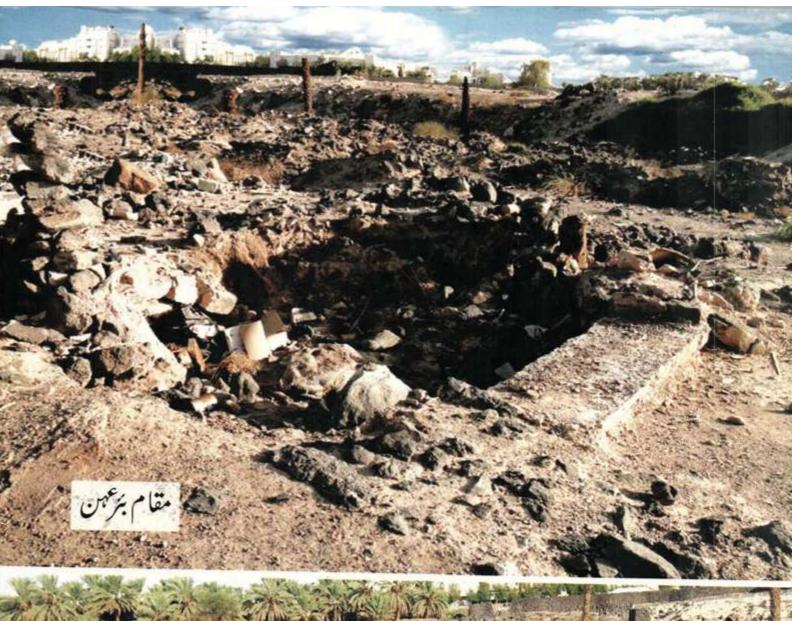









## 🕜 بئر رومه يا بئر عثمان رضاعتُهُ

ید کنوال اپنے دامن میں بے شار تاریخی حقائق سمیٹے ہوئے صدیوں تک اپنی عظمت کا پھریرالہراتارہا۔اس کے چاروں طرف باغات اورزراعت کی دل رباشادانی پائی جاتی ہے۔

مورخین کابیان ہے کہ جب شامی تنج مدینه منورہ میں آیا تو اس نے دادی عتیق میں قیام کیا جہال مید کنوال بنوایا تھا۔ اسلام سے قبل اے' بئر الملک'' کہاجا تا تھا۔

بعض روایات کے مطابق اسے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے کھدوایا تھا۔ بعد میں اس نے یہ کنواں قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص رومہ نفاری کے ہاتھ فروخت کردیا جس کی نسبت سے 'بئر رومہ'' کے نام سے شہرت حاصل کی۔لین سیدنا حضرت عثان ذی النورین رجائٹۂ کے خرید نے کے بعد''بئر عثان'' کہلانے لگا۔ €

یہ کنوال مدینہ منورہ کے ثال وغرب میں مدینہ سے تقریباً تین میل اور مجد قبلتنین سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عقیق کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ وہی مشہور کنوال ہے جو ایک یہودی کی ملکیت تھااور مسلمان اس سے یانی خرید کراستعال کیا کرتے تھے۔

مدینہ کے اکثر کنویں کھارے تھے، مگر بئر رومہ کا پانی بہت لذیذ اور شیریں تھا۔

اس كے متعلق حضور نبي كريم مَا الله عِلَم عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَي الله

#### نِعُمَ الْقَلِيُبُ قَلِيْبُ الْمُزَنِيُ

تَدَعِّمَةُ " بہترین کنوال مزنی کا کنوال ہے"

پیارے نبی منگاتی کا سلمانوں کی تکلیف دیکھ کرارشادفر مایا: '' کاش! کوئی صاحب خیراس کوخرید کر وقف کر دیتا تا که غریب مسلمانوں کو پانی خریدنا نه پڑتا اور مسلمان اس پریشانی ہے نجات یاتے۔'' •

سیدنا حضرت عثمان غنی والندئے اس یہودی ہے بارہ ہزار درہم میں نصف کنوال خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیا اور پیہ طے کرلیا کہا یک دن مسلمان یانی بھریں گے اورا یک دن یہودی۔

- 🐠 معالم دارالهجره 105
  - 2 اخبار مدینه 47
- 309 حواله تاريخ حرمين شريفين 309

جرت کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی تکلیف تھی۔رسول اکرم مٹائی آئے کنواں خریدنے کی ترغیب دلائی اور اس کے خریدار کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثان بن عفان ڈاٹٹو نے بئر رومہ یہودی مالک سے 35 ہزار درہم کی منہ ما تکی قیمت پرخرید کرمسلمانوں

کے لئے وقف
کردیا۔ بیتاریخ
اسلام کا پہلا
وقف تھا۔ بیہ
کنوال وادی
عقیق میں واقع
تھااوراس کا پانی
لطیف اور بہت
شیریں تھا۔

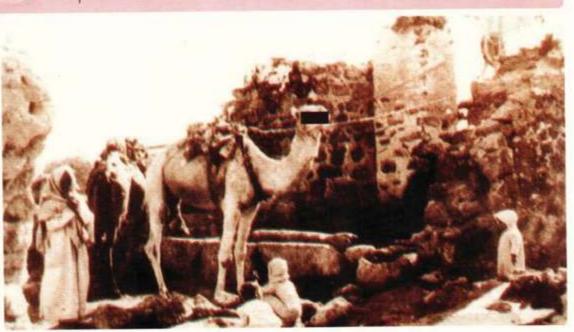

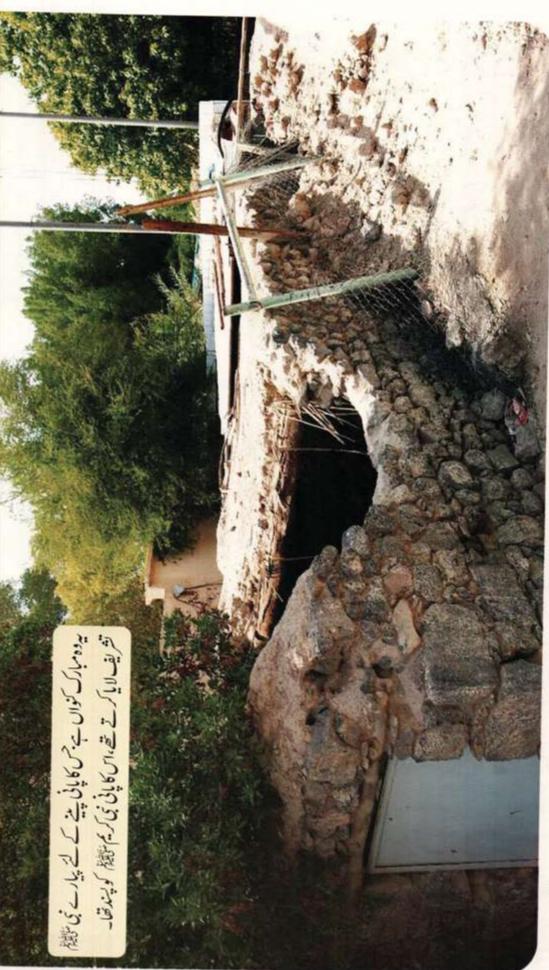

اس فیصلے کے بعد مسلمان دودن کا پانی ایک دن جمرگر رکھاریا کرتے تھے۔ یہود کی اپنی باری کے
دن میں خال باتھ بیٹیا رہتا۔ اس صورت حال سے عک آکر اس نے حضرت عثمان غن خالیئی ہے
درخواست کی کہ باتی نصف حصریجی آپ خریدلیں۔لہذا خلیفہ موم حسرت مثمان غن خالیئی نے آٹھ بزار
درہم میں دوجی خریدلیا اوراس کوئی وقف کردیا۔ای کے اس کنویں کا دومرانا ممریز عثمان 'جم عثمان 'میں ہے۔
درمی دوایت میں ہےکہ بیٹیا حضرت عثمان غن جائیئی نے رکی ایا کہ جب مہاجرین سحابہ کرام الحقائین میں ہے۔
مہید جورو تا ہے تو آئیس پانی کی قلت کا سامتا ہوا۔ شبھے پانی کا صرف ایک کنواں 'بر رومہ'' بی خفار ک

ایک آدی کی مکیت تقار دوایک مدین ایک ملک پان فروخت کرتا تقار رحت کا ئنات خلایش نیاس سے کپاک اگرتم اس تو بی کوانٹنگ راویش وقف کردوتو تقصیل کے بد کے جنت میں چشمہ کے اس دو کنچوکا کدیمر سے ادر یمر سے اہل وعیال کے لیے اس کے سواکو تی زریعہ معاش نیمیں ہے، اس لیے وقف کرنے سے قاصر ہوں۔ جب اس بات کا علم سیدنا مثان ذی التورین چڑلئئئ کو ہواتو انہوں نے بہلغ 2000, 35 در بم

www.besturdubooks.net



طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ سیدنا حفر ہے جتان چڑھئے ۔ اے 400 ویماریٹس خرپیرکر مز بيفر مايا:اس دادي ش شري تونيري كثريت كثريت عبول كيمكراس تنويس كالإن سب سے زيادہ شيريں ہے۔ ايك اورروايت كمطابق الله كدم ل تلفيل خزمايا: مَن يَسَّاعُ بِمُو رَوْمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ تَقِيَّةُ "بَمُ رومه لِينَهُ والْمَ كُواللَّهُ تَعَالَىٰ بَحْشُ وسَامًا يُهُ

وقف كرديا - جب بيرد ك پردراطلاخ دهت عالم سَلَقِيمًا كُونِينِي تو مركار دوعالم سَلِيمًا كَ زبان مبدرَك پربيرالغاظ جارى تقى "اللَّهُمُ أَوْ جبُ لَهُ الْمَجَدَّةُ" "السالله! مثنان كے ليے جنت واجب قرباد ہے." • مجراس كاپانی متكوا كرنوش فربایا ادر بیارشادگی فربایا: كيما عمده اورشيري پان ہے۔

جواله جامع الترمذي 9998

جب حضرت عثمان بن عفان رفی تفظ نے بئر رومہ نامی کنویں کی ادائیگی کرنے کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا تو رحمة للعالمین منگی تفظ نے فرمایا:

#### نِعُمَ الصَّدَقَةُ صَدَقَةُ عُثُمَانَ

ترکی یہ ان کی جانب سے میصدقہ بہترین صدفہ ہے۔'' گری کے دنوں میں اس کنویں کا پانی اکثر کم ہوجا تا تھا اور اس کی تہہ میں ریت زیادہ ہوجاتی تھی۔اس لیے پانی میں ریت آنے لگتی تھی۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے مزید گہرا کھدوایا جائے۔ جب رسول اللہ مَنْ اللَّیْمُ مَنک مینچی تو آتا ہے دوجہاں مَنْ اللَّیْمُ نَے فرمایا:

#### مَنْ حَفَرَ بِئُرَ رَوْمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ

ترجید "جو بر رومه کو (مزید) کدوائے گااس کے لیے جنت ہے۔"
تو حضرت عثمان غنی خالفو نے بی اسے مزید کھدوایا۔
حضرت عثمان غنی خلافو جب خلیفہ وقت بے تو ان پر آزمائش و
مصائب آنے کا وقت شروع ہوا جس کی پیشن گوئی نبی کریم مظافی آئی اپنی حیات طیبہ میں کر چکے تھے۔ بہر حال حضرت عثمان غنی جلافو کے دور
خلافت کے اخیر میں جب قاتلین عثمان نے آپ دلافو کا محاصرہ کیا
اور آپ دلافو کے مخالفین سے فرمایا:

لوگوا تم جانے ہو كد حضور نبى كريم سَكَّ الْيَّمْ جب مدينه منوره تشريف لائے تواس وقت بررومه كے سوا يشھے يانى كاكوئى كنوال نه



#### 🐞 ترمذی شریف، ج 2:11





### كنويں كى پيائش اورموجودہ حالت

امام ابن نجار رشاللہ التونی 643ھ /1245ء رقمطراز ہیں:
میں نے کنویں کی بیائش کی تو 18 ذراع گہرائی ( یعنی 27
فٹ) 8 ذراع چوڑائی ( یعنی 12 فٹ) اور 2 ذراع پانی ( یعنی 3
فٹ) تھا۔ پانی صاف و شفاف اور خوش ذائقہ تھا۔ زمانے کے اتار
چڑھاؤ کے ساتھ کنویں میں پانی کی کمی وزیادتی ہوتی رہی۔ کنویں کے
گردو پیش باغات اور کھیتی تھی۔ ا

امام مرافی نے امام مطری کا 71 قول نقل کیا ہے کہ مذکورہ کنواں عرصہ سے خراب پڑا تھا۔ پھر بھی خشہ حال اور گرے پڑے سے بعد کے کسی دور میں صفائی کر کے تغییر ومرمت کیا گیا اور قد آدم کے برابر بلند منڈیر بنائی گئی۔ اُس کے بعد پھر خراب ہوجانے پر 750ھ/ 1349ء میں قاضی شہاب الدین احمد بن محمد الطبر ی قاضی مکۃ المکر مدنے اس کی تجدید کرائی اور پائی جاری کرایا۔ عضی مکۃ المکر مدنے اس کی تجدید کرائی اور پائی جاری کرایا۔ عضی مکۃ المکر مدنے اس کی تجدید کرائی اور پائی جاری کرایا۔ عضی مکت الفیدوس انصاری دھائے، کھتے ہیں:

کنویں کا قطر 4 میٹر اور گہرائی 12 میٹر ہے۔ قریب بی ایک خوشما محمد ہے میان میں فرق نہیں کیا محمد ہے لیکن محراب نہ ہونے کے باعث مجدیا مکان میں فرق نہیں کیا

جاسکتا۔ اس کے سامنے نہایت خوبصورت مربع شکل میں حوض ہے۔
بر رومہ وادی عتیق الصغیری ڈھلوان والی جگہ جے اُضم کہا جاتا تھا
میں واقع تھا۔ جس کے قریب پھروں سے تعمیر کیا ہوا بڑا گھر موجود تھا جو
قصر عبداللہ بن عامر سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک جانب مدینہ منورہ کی
بڑی حویلی میں سے ایک حویلی موجود تھی۔ ایک طویل عرصے تک بیچویلی
اوراس کی دیگر عمارات منہدم حالت میں رہی ہیں۔ اس تمام علاقے میں
کھیتوں اور کنوؤں کی کثرت تھی۔ پانی خاصا کثرت میں پایاجا تا تھا۔

1 حواله اخبار مدينه 48 و حواله معالم دارالهجره 175

بئرعثمان الثلثا يربني حيارد يواري كى شكسته جيب نظراً تاا ندروني منظر

www.besturdubooks.net

54

"ناریخ معالم المدینة المنورة قدیماو حدیثا" کے مصنف کے مطابق اس کنویں میں دو ہاتھ کی گہرائی ہے ہی پائی شروع ہوجاتا تھا۔ زمائے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیکنوال بھی اپی اصل شکل میں ندرہا اور اس میں پھر وغیرہ گرجانے سے خرائی پیدا ہوتی رہی ۔ طویل زمانے کے بعدا سے پھر سے دوبارہ اس کی اصل شکل میں لایا گیا اور اس کی منڈریکونصف قامت کے قریب زمین سے بلند بنایا گیا۔ پائی کم ہو چکا تھا اس لیے اس کی اصلاح کرکے اس کے پانی کوزیادہ کیا گیا۔ بڑک عثمانیوں کے دور میں اس کنویں کو دوبارہ پہلی جیسی صورت میں لایا گیا اور اس کے کناروں کو بھاری پھروں سے مضبوط کیا گیا۔

سعودی دورحکومت بین اس علاقے کے گرد بڑی بڑی عمارتیں وجود میں آگئیں۔ حکومت کی جانب سے اس کنویں کو بہترین انداز میں استوار کیا گیا اور بجلی کے بہب کے ذریعے اس کنویں کو بہترین انداز اضافہ کردیا گیا۔ حکومت کی جانب سے اس تمام علاقے کو ذرق علاقہ قرار دیا گیا اور یہاں شال مغربی جانب بر رومہ کو دوبارہ کھدوایا گیا تاکہ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاسکے۔ اس علاقے میں تاکہ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاسکے۔ اس علاقے میں کھیتوں اور زراعت سے متعلق دیگر فنی ماہرین کی رہائش گاہیں بنوائی گئی تھیں۔ اس طاہر اور مبارک علاقے کو قدرتی آفات اور موسم کی مختیوں سے بچانے کے لیے سعودی حکومت کے انتظامات موسم کی مختیوں سے بچانے کے لیے سعودی حکومت کے انتظامات ہے مثال رہے۔ ا

ب میں ہے ہوں ہے ۔ یہ بہت بڑا کنواں تھااور پانی نکا لنے کے لیے اس میں مشین لگی ہوئی تھی۔اس مشین کے ذریعہ باغات کوسیراب کیا جاتا تھا۔ مگراب

اس سے پانی لینے کے بجائے ٹیوب ویل لگادیے گئے ہیں۔ اس لیے اس کا پانی خنگ ہوگیا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ کنویں سے پانی نکالتے رہیں تو آتا رہتا ہے، نکالنا چھوڑ دیں تو خنگ ہوجاتا ہے یہی صورت بر رومہ کے معاملہ میں چیش آئی۔ معاجد خمسہ جاتے ہوئے

میسی والے ہے کہیں توبئر رومہ والی جگہ تک لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر تصور کیا جائے کہ صحابہ کرام ڈنگائیڈا سے فاصلہ پرآ کر پینے کے لیے یانی گھروں میں لے کرجاتے تھے۔ یانی گھروں میں لے کرجاتے تھے۔

پہ کنواں جس میں اب پانی ندہونے کے برابر ہے، ایک باغ

کے وسط میں واقع ہے اور وادی العقیق کے کنارے بڑے بڑے

میاہ پھروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ باغ مجد نبوی کے اوقاف کی
ملکیت ہے اور وزارت زراعت و آبیاشی کو پٹے پردیا ہوا ہے۔ محکمے

نے اس باغ کوزراعت تجربات کا سینٹر بنار کھا ہے۔

حکومت نے اس کے قریب با قاعدہ ڈیری فارم اور پولٹری فارم قائم کرر کھے ہیں۔اس میں چارانچ موٹا پائپ لگا ہواہے جو ہر وقت مشین کے ذریعے یانی کھنچتار ہتاہے۔ ◘

وہاں سعودی حکومت نے'' بُر عثمان'' کے نام سے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے اور وزارت زراعت نے وہاں نبا تاتی ریسرچ سینٹر قائم کیا ہوا ہے جہاں انواع واقسام کی تھجوروں کے درختوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ کنواں اس فارمز کے ساتھ منسلک ہے۔

قارئین کرام! اب تک ان سات کنووُں کا ذکر ہوا جن کے پانی ہے سرکار دو جہاں محبوب کا نئات مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ نَا خَری عَسَل فرمایا تھا جنہیں'' ابیار سبعہ'' کہا جاتا ہے۔ ان سات کنووُں کے علاوہ دیگر کنووُں کا پانی بھی نبی کریم مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ نے استعال فرمایا ہے اب ایک ایک کرکے ان کا ذکر قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

حواله ابواب تاريخ مدينه 177
 سفرنامه ارض قرآن، ص 185

























# السقيايا مالك بن نضر نامى كنوال

اس کنویں کا ذکر مدیند منورہ میں موجود یہود کے ساتھ جنگ کے دوران آیا ہے۔ حضرت ابن شبہ میر الله خوالله خوالل

ہوں ہا ہا۔ علامہ سمہو دی ڈرالٹیز نے حضرت سیدہ عا تشد صدیقتہ وہا گھا کے بیان کا حوالہ دیا ہے کہ رسول اللہ منافیظ اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ انہوں نے پیمی فرمایا کہ رسول اللہ منافیظ کے خادم رہاح پیارے نبی منافیظ کے پینے کے لیے بئر السقیا اور بئر الغرس سے پانی لاتے تھے۔ امام ابوداؤ در عیشلڈنے جیدسند کے حوالے سے حضرت ابورافع کی اہلیہ حضرت سلمی دفائیا سے روایت کی ہے:

ا کا ایک برداور سیامت بید سوت و ایوانی استاری خالفیا کے مکان پرمہمان بن کرتشریف لائے تو آپ منگافیا کی کو مالک بن نضر کے کنویں کا این پیش کیا گیا۔ مالک جوحضرت انس، ہنداور حارثہ دئی گئی کے والد ہیں، اور سیتیوں حضرت اساء بھافیا کے بچے تھے جو بئر سقیا سے پانی لاتے تھے اور پیش کیا گیا۔ مالک جوحضرت انس، ہنداور حارثہ دئی گئی کے والد ہیں، اور سیتیوں حضرت اساء بھافیا کے بچے تھے جو بئر سقیا سے پانی لاتے تھے اور بھی بئر سقیا سے ''۔ پیارے نجم تا تو بڑ عرب سے پانی خدمت اقدی میں پیش کرتے تھے اور بھی بئر سقیا سے ''۔

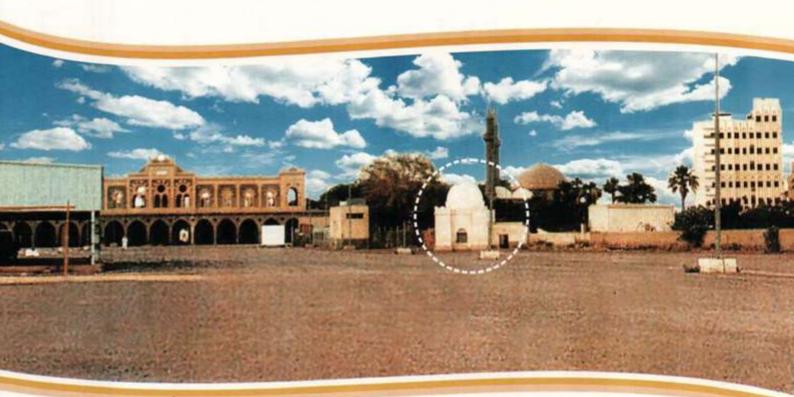

بئر سقیا: جو مدیند منورہ کے حرہ غربی میں واقع ہے۔ آپ مَنَّا ﷺ نے یہاں وضوفر مایا اور مدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے لئے رحمت کی دعافر مائی ۔

### جان دوعالم مَثَلَ فَيْمِ كُم كَا بَرُ سَقِيات وضوكرنا

ماہ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پر روائگی کے وقت جانِ دو عالم منگائی آئے ہے۔ جیش اسلام کا پہلا پڑاؤ بئر سقیا کے مقام پر ڈالا اور تمام صحابہ کرام المائی ہن کو تھا دیا گیا تھا کہ وہ تیار ہوکر اس مقام پر جمع ہوجا نمیں۔ اس وقت یہ کنوال حضرت سعد بن ابی وقاص ڈائیڈ کی ملکیت میں آ چکا تھا جنہول نے اس کے قریب ہی ایک محبد بھی بنائی ہوئی تھی۔ 1

یہ وہ مقام ہے جہال حضرت محمصطفیٰ احمر مجتبیٰ مَثَالَیْمُ ہے اپنے مشمی مجر مجاہدین کی حربی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جو کہ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے اہم معرکہ تق وباطل کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ پنجہ آ زمائی کے لیے گامزن ہوئے تھے۔ رسول اللہ مَثَالِثَارِّمُ نَے بُرُ سقیا کے پانی سے وضو فرمایا۔ 313 مجاہدین نے بھی وہیں وضو کیا اور حبیب خدا مُثَارِیْمُ کی اقتدا میں مجدسیدنا سعد ابن ابی وقاص رہی ہوئے میں رب ذوالجلال کے حضور نبی کریم مُثَارِیْمُ نے تجدہ ریزی کی۔ اس سے رب ذوالجلال کے حضور نبی کریم مُثَارِیْمُ نے تجدہ ریزی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجدسقیا اور برسقیا دونوں قریب قریب واقع تھے۔

یمی وہ مقام تھا جہاں تاجدار مدینہ منگائی آغیر نے مدینہ طیبہ کے ارض حرم ہونے کا اعلان بھی کیا اور جہاں اہل مدینہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہا سالتہ کریم!ان کے صاع اور مدمیں برکت فرمااوران کے رزق میں افزائش اور برکت عطافر ما۔

حضرت جابر رفائن فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سفر میں سحابہ رفتائن کی ایک بڑی جماعت وادی السقیا میں پہنچی وہاں پانی موجود نہ تھااس وقت حضرت معافر رفائن نے کہا: اے کاش! اللہ کا کوئی نیک بندہ پانی کا انتظام کرتا۔ یہ ن کر چند مقامی صحابہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور 23 میل کے فاصلے پر موجود ایک مقام سے انہیں پانی ملا جے وہ 23 میل چلتے ہوئے مشکیزوں میں بحر کر رحت کا نئات منافین کی خدمت میں لے کرآئے جس سے صحابہ رفتائن کے فاصلے وضوکیا اور نماز راج ھی۔

سیدناعلی بن ابی طالب رہ الفی راوی ہیں کہ ہم ایک بارایک لڑائی کے لیے رسول اللہ منگا لیک کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم بئر السقیا میں پہنچ تو تاجدار حرم مَنگا لیکن نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ تاجدار حرم مَنگا لیکنی کے

#### نے وضوفر مایا، قبلدرخ کھڑے ہوئے اور فر مایا:

اے اللہ! آپ نے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی دعا قبول فرمائی، جب انہوں نے مکداوراس کے مکینوں کے لیے رحمت طلب کی میں بھی مدینداوراس کے ساکنوں کے لیے اس کا طلبگار ہوں۔ لہذا آپ اس شہرمدینہ پردگنی رحمت فرمائے۔

پیارے نبی منگافیز کے اس جگہ دعا فرمائی اور اس جگہ بعد از ال معجد تغمیر ہوئی۔ 🔊

السقیا کنویں کے بارے میں المطری کہتے ہیں کہ الحرم کے علاقے آ بارعلی کی جانب جاتے ہوئے یہ بائیں جانب العقاکے آخری سرے پرواقع تھا۔ بئر السقیا یابئر مالک بن نضر پہاڑ کے قریب کھودا گیا تھا جس کا پانی کچھ تھا۔ بئر السقیا یابئر مالک بن نضر پہاڑ کے قریب کھودا گیا مورہ میں داخل ہوتے وقت باب العنمری سے باہردا ئیں جانب تھا، کافی عرصہ بل اس میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ جدید دور میں یہ قطعہ اراضی مدینہ منورہ کی سنری اور پھل منڈی میں آگیا۔

شخ سمہودی رشائشہ کے بیان کی روسے فارس کے پچھ ہاشندوں نے 878ھ (1476ء) میں اسے دوبارہ کھودا جس کے بعداسے فارسیوں کا کنوال کہا جانے لگا۔ اب یہ کنوال میدان العنم یہ ہے 100 میٹر کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔

المراغی میں نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں بر السقیا (جے ان دنول میں سقیاءالسعد کہا جاتا تھا) خشک ہو چکا تھا اور بہت ہی خت حالت میں تھا۔

شخ عبدالقدوس انصاری المُلِلَّة نے آثار مدینہ میں جو پہلی مرتبہ 1935 ء میں چھپی تھی ، میں بہت ہی کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ بئر مقیا اور مجدسقیا دونوں ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔ یہ سجد تو ترکوں کے بنائے ہوئے ریلوں الٹیشن کے احاطے کے اندر آگئی تھی مگر بئر سقیا عمرانی ضروریات کے تحت بنائی جانے والی مکہ روڈ (موجودہ نام عبریدروڈ) کے اس یار چلاگیا تھا۔

حضرت ابراہیم العیاشی نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔وہ رقمطراز ہیں: بئر سقیار ملوے اسٹیشن کے جنوب مغرب میں واقع ہے جبکہ مجد سقیار ملوے اسٹیشن کے احاطے کے اندرواقع ہے۔



دوريل جب شار عالعنم يقيمر بوئي توسرك كاتوسق كيثن نظر بيانون اون كرديا كيا-اس كاتخر جنائل وقوع مجدحيا كاجوني طرف ريلو سائيشن ك جارديواري سابار ج- ا دونوں کے درمیان مرف ایک سرک (عمبریدروز) حد فاصل ہے۔ چود ہویں صدی ججری کے

ريلو سائين كاجوبيش قديم واقع م ووسرك جوابارملي كمرف جاق مجام ريلوم شهومعودي تارح دان احمدالجاس نے پیسکتے ہوئے اس بیان کی پرزور تائید کی ہے کہ برمقیاء 12(14,1001-400)27-( 1) ( 5) 78/10 1 --بُرُ عُرُوهِ بَن زِيبِرِ فِي فِيكُونِ كَ جِابَ جِابَ وَالْمُ طُرِيقَ مُبِرِيهِ (مُبِرِيهِ رودُ) بنائة وقت بُر حَيازِيرِ تاريخ مدينه منوره، ص 54

www.besturdubooks.net

## اباب بإزمزم نامي كنوال

ییکنوال حره غربید میں واقع تھا۔ پیارے نبی مَنَّالِیَّا نِے اس کا پانی
استعال فرمایا تھا اور اپنالعاب دبن بھی اس میں ڈالا تھا۔ چنا نچے حضرت محمد
بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جان دو عالم مَنَّالِیْکُوْ بَرُ اہاب پر تشریف
لائے، یہ کنوال ان دنول حضرت سعد بن عثان جی تیک کہ میں
تھا۔ حضرت سعد بن عثان سے ملا قات تو نہ ہو تکی، البندان کے صاحبزاده
عبادہ بن سعد موجود تھے۔ حضور نبی کریم مَنَّالِیُّوْمُ کے واپس تشریف لے
عبادہ بن سعد موجود تھے۔ حضور نبی کریم مَنَّالِیُّوْمُ کے واپس تشریف لے
جانے کے بعد حضرت سعد جی تھی ہے اور پوچھا: کوئی آیا تو نہیں؟
جانے کے بعد حضور نبی کریم مَنَّالِیُّمُ کی آیداور ان کے مقد س حلیہ کا

بیٹے نے حضور نی کریم سکاٹیٹا کی آ مداوران کے مقدی حلید کا ذکر کیا تو باپ نے فورا کہا:وہ رسول الله سکاٹیٹا ہیں، جاؤان کی زیارت کرو۔

بیٹادر بارنبوی منگائی میں حاضر ہوا۔حضور نبی کریم منگائی نے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرااور برکت کی دعافر مائی اور کنویں میں لعاب مبارک ڈالا۔حضرت سعد بن عثمان ڈگائی نے بیٹے سے فر مایا: اگر مجھے یقین ہوتا کہتم بیکنوال بیچو گے نہیں تو میں اپنی قبرای میں بنے کوڑ جیح دیتا۔

امام مطری و مطلق کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَنَّا اَنْتُمْ کے لعاب دہن کی برکت کا بید عالم تھا کہ تمام اہل مدینہ اس کنویں سے تیرک حاصل کرتے تھے بلکہ لوگ دور دور تک اس

ای وجہ سے عوام کی زبان پر سہ پانی بھی زمزم ہی کہلا تا ہے اور لوگ اس کنویں کو بئر زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

دوسرے قول کے مطابق بئر اہاب اور بئر زمزم دومختلف کنویں ہتھ۔ بنی امیہ کے دور میں اس کنویں کو اساعیل بن ولید بن ہشام نے خرید لیا تھا اور اس کے پاس اپنامحل بنوایا تھا۔ اس کنویں کے کل وقوع کے بارے میں ابتدائی موزمین بھی مختصے کا شکار رہے۔ بعض نے تو اے بئر زمزم کا دوسرانام ہی کہددیا ہے۔

شخصمہودی بیسائی بھی اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہیں اور
انہوں نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہی کنواں برُ زمزم ہو۔
تاہم شخ عباسی ڈملشہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ برُ اہاب اور برُ زمزم
دونوں مختلف کنویں تھاور حقیقت بھی بیہ ہے کہ آج بھی بیہ کنواں حرہ
غربیہ بیں مجد منارتین کی غربی جانب تھوڑے فاصلے پر ٹرکوں کے
اڈے کے درمیان واقع ہے۔ ای کنویں کی نسبت بیعلاقہ ''حی اہاب''
لیخی اہاب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس پرموجود قدیم عمارت کوعد انہم مسمار
کردیا گیاہے مگر کنویں میں آج بھی یانی ہے۔ ﷺ

ا خلاصة الوفا ص 310

حواله جستجو ترمدينه باب نمبر 20 صفحه 769





اس کنویں کو بر فاطمہ (بنت حسین ابن علی دانشوں) بھی کہا جاتا تھا۔ ولید بن عبدالملک کے دور میں جب اہل بیت کو چر و سیدۃ النہاء سیدہ فاطمۃ الز براء جی خفاہ سے قوت کے بل بوتے پر نکالا گیا تھا تو حضرت حسین جی خفو کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین جی خفوار ہے کی سطح مرتفع میں آباد ہوگئی تھی۔ اپنے نئے گھر میں انہوں نے ایک کنواں کھدوانے کا تھم دیا۔ بیسطے مرتفع چونکہ بخت لاوے کی چٹانوں سے بی

جب بیمشکل سیدہ فاطمہ بنت حسین رہا تھی اے علم میں لائی گئی تو انہوں نے وضوکر کے اس چٹان پردورکعت فل ادا کیے اور دعافر مائی۔ اس کے بعد جب کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو سب مشکلیں آسان ہو چکی تھی اور کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوگیا اور زیرز مین بانی نکل آیا۔ اہل بیت کے معتقدین نے اے بئر زمزم کہنا شروع پانی نکل آیا۔ اہل بیت کے معتقدین نے اے بئر زمزم کہنا شروع کردیا تھا۔ امام مراغی و الشن کے بیان کے مطابق کویں کی نسبت اہل

تھی،اس لیےاس کنویں کی کھدائی میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔

بیت کی طرف ہونے کے سبب ان کے دور میں تجاج کرام اس کویں کا پانی ساری دنیا میں لے جایا کرتے تھے۔

مؤرخ ابن نجار پھُللند نے اس کنویں کا ذکر نہیں کیا تاہم جمال المطری نے '' التعویف'' میں اس کنویں پرسیرحاصل بحث کی ہے اور اس بات کا خصوصی ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ کی رائے اس سلسلے میں منقتم ہے کہ آیا بر سقیاء ہی بر زمزم ہے یا یہ کہ پہاڑی پرواقع کنویں کا کنواں بر زمزم ہے۔ ان کی رائے میں چونکہ پہاڑی پرواقع کنویں کا پانی دور در از علاقوں میں لے جایا جاتا ہے اس وجہ سے یہی کنواں بر

زمزم ہے۔ بنی امیہ کے دور میں ہشام بن عبدالملک کے بیٹے نے اسے خرید لیا تھا کیونکہ اسے پہاڑی پر واقع علاقہ بہت اچھالگیا تھا۔

مزید برآ ل جیسا کد بئر سقیا کے خمن میں ہم نے مختلف معاصر مورخین مدینہ طیب کی آ راء سے میٹا بت کیا ہے کہ بئر سقیا تو دراصل اب عزر میدوڈ کے نیچے ڈنن ہو چکا ہے تو وہی کنوال جو اس سے تھوڑا آ گے چل کر پہاڑی پر واقع ہے اور جس کے

کھنڈرات آج بھی موجود ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہی کنوال بئر زمزم ہوسکتا ہے۔

شخ ابرائیم العیاثی الملط (جو کدر ینظیم شار قارقد بهد کے بانی
اور استاد سمجھے جاتے ہیں) کی شخص کے مطابق جبل افع (وہی پہاڑی
جس کا ذکر ہم نے کیا ہے) پر واقع کنواں ہی دراصل سکینہ بنت حسین
الفٹھ کا کنوال ہے۔ تاہم اس معاملے میں امام مراغی میں ہوتھ ہیں۔
سے متضاد ہے جو کہ ای کنویں کو بئر سعد دیا تھ الاحقاد العنی بئر سقیاء) سمجھتے ہیں۔
حضرت علی بن مولی آفندی نے انیسویں صدی کے اختیام کے
حضرت علی بن مولی آفندی نے انیسویں صدی کے اختیام کے
وقت بید کھا ہے کہ ان کے دور میں بئر زمزم پوری آب و تاب کے
ساتھ موجود تھا۔ مؤلف نے اس موقع کا ملاحظہ کیا ہے۔ باہر سے
دیکھنے پر کنویں کی دیواریں نظر آتی ہیں مگر او پر جاکر معلوم ہوتا ہے کہ
دیواروں کے پچھ حصوں کو گرا کر اس کنویں کو بحر دیا گیا ہے اور یوں یہ
دیواروں کے پچھ حصوں کو گرا کر اس کنویں کو بحر دیا گیا ہے اور یوں یہ

ال مقام پرہم ایک اور معاصر محقق کی تحقیق بھی قارئین کی نظروں میں لانا چاہیں گے۔غازی بن سالم التمام فے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بئر زمزم، کی الزمزم میں (عبرید المیشن کے شال مغرب میں ) اس علاقے میں واقع تھا جس کوآئ کل حارہ الغربید کہا جاتا ہے۔ اے مسمار کردیا گیا تھا اور اس کا موجودہ محل وقوع مصطفہ نفط اللمحروقات "کے نیچے فن ہوچکا ہے۔ ق

10 حواله خلاصه الوفاء 519
 2 حواله وصف المدينه 33
 3 جستجوئے مدينه، ص 769





## 10 القراضه نامی کنوال

ال کنویں کی ملکیت کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ یہ حضرت جا پر بن عبداللہ وٹائٹیٹا کا کنوال ہے۔حضرت ابن زبالہ وٹمائٹی حضرت جا پر بن عبداللہ وٹائٹیٹا سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کے والد جنگ ہیں شہید ہوگئے تو قرض خواہوں نے اپنے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔

حضرت جابر ولا للفيافر ماتے ہيں، میں نے قرض فوا ہوں ہے کہا: آپ لوگ بئر القراضہ لے لیں ۔ انہوں نے انکار کردیا (شاپداس کی مالیت کم تھی ) میدواقعہ حضور نبی کریم منگالٹی تم ہے عرض کیا گیا۔

## 🕦 زرع نامی کنوال

اس کنویں کو بھی بیشرف حاصل ہے کہ اس کے پانی سے سرکار دو جہال منگائی فی نے وضوفر مایا ہے اور اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا ہے چنا نچہ اس کنویں کے بارے میں ابن زبالہ میشائی نے ایک حدیث بیان کی ہے:

أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي خَطْمَةَ

فَصَلَّى فِي بَيْتِ الْعَجُوْزِ فِي مَسْجِدِ هِمُ ثُمَّ مَضٰى إلى بِنُرِهِمْ فَجَلَسَ فِي قَفِهَا فَتَوَضَّا وَبَصَقَ فِيُهَا.

'' جان دوعالم مَثَلَقِّمُ ایک مرتبہ بنی خطمہ کے ہاں تشریف لائے اورایک بوڑھی امال کے گھر نماز ادافر مائی ۔ پھران کے کنویں پر گئے جو مجد کے صحن میں تھااس سے وضوفر مایا اور لعاب دہن ڈالا''۔ ع

# 📵 جاسوم یا ابی الہیثم نامی کنواں

اس کنویں کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ رسول پاک مُؤَثِیْرًا نے پہاں سے بھی یانی نوش فرمایا تھا۔

ابن شہداور ابن زبالدنے خالد بن رباح سے روایت کی ہے کہ رسول الله مَنَّ الْفِیْمُ نے جاسوم کنوس سے پانی نوش فر مایا تھا۔ حضرت زید بن سعد فی الفیاس روایت ہے:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَعَهُ اَبُوْبِكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّى أَبِى الْهَيْشِمِ بُنِ التَّيْهَانِ فِيُ جَاسُومٍ فَشَرِبَ مِنْ جَاسُومٍ وَهِى بِنُو أَبِى الْهَيْشَمِ وَصَلَّى فِي حَائِطِهِ

" رسول پاک سَلَقَیْمُ جاسوم کے مقام پرانی البیثم بن التیهان کے پاس تشریف لائے۔سرکار دوعالم سَلَقَیْمُ کے ساتھ معزت ابولکر صدیق جانفی سے۔جاسوم، ابی البیثم کا کنواں تھا۔

سرکاردوعالم منگانی نے اس کنویں سے پانی نوش فرمایا اور اس کی دیوار کے ساتھ نماز اوا کی۔

حفرت بیشم بن نصراسلی والنالی کتے ہیں کہ مجھے ایک عرصہ تک حضور نبی کریم منالی کی غلامی کرنے کا شرف حاصل رہا۔ ہیں بئر جاسوم سے پالی لایا کرتا تھا۔ 3

اس گوی کے بارے میں اب کھ معلوم نہیں۔

13 اعواف نامی کنوال

حضرت عبداللہ بن عمر بن عثان فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم مثالثیا نے یہاں پیسوفرمایا:

نی کریم من الیم کے وضوکا پانی بہدکراس کنویں کے اندر چلا گیا اوروضو کے پانی بہنے کی جگہ پر سبزہ اگ آیا۔

1 خلاصة الوفاء، ص 319 🔹 خلاصة الوفا، ص 314

312 خلاصة الوفاء ص 312

4 خلاصة الوفاء، ص 309

75

# مرعلی خالٹڈ؛ ملی خالٹڈ؛

تک چند موجود ہیں اور وافر مقدار میں پانی مہیا کرتے ہیں۔ بیکنویں ایک دوسرے کے قریب ہی ایک تھجوروں کے باغ میں واقع ہیں۔ حضرت علامہ ممہو دی میشاند نے بھی ''وفاء الوفاء'' میں بھر علی جانٹو کا ذکر کیا ہے:

بِذِى الْحُلَيْفَةِ الْبِئُرُ الَّتِي تُسَمِّيُهَا الْعَوَامُ بِئُرَ عَلِيَ ابْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ تَرَجَدَةُ وَوَالْحَلَيْمَ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ تَرَجَدَةً وَوَالْحَلَيْمَ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ كَنَام عَوَام مِن

انہی کنوؤں میں ہے ایک کنویں کے قریب آقائے مدنی مُثَاثِیْنِ ا غِسل فرما کر احرام باندھا تھا۔ آہتد آہتد بیکنویں ختم ہوتے گئے اور صرف ایک کنواں باقی رہ گیا جو بئر علی کے نام سے مشہور ہوا۔ کنووں کی ایک کثیر تعداد آج مجھی موجود ہے جو سیدنا علی کراہ تھے۔ نے وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے علاقے میں کھدوائے سے ۔ ان کنووں کی شہرت نے تو ذوالحلیفہ کے نام کو بھی گہنایا ہوا ہے اور سیدناعلی کراہ تھے۔ کنام سے منسوب ہونے کی وجہ سے بیرتمام علاقہ '' ایراعلی'' کہلاتا ہے۔ علاقہ '' ایراعلی'' کہلاتا ہے۔

تاریخ مدید منوره کی اکثر کتب مین" ذوالحلیفه" کے مقام پران کنوؤں کاذکر ملتا ہے۔

ذُوالْحُلَيْفَةِ فِيهَا عِدَّةُ الْمَارِ وَالْمَاءُ فِيهَا كَثِيْرٌ

" ( والحليف ميں كثرت ئے كُنويں ہيں اور ان كنوؤں ميں پانی كى بھى كثرت ہے۔ " 1

ميدناعلى كرات تحد كركوائے كئے 23 كنوۇں ميں سے ابھى





### بئر روحاءت پیارے نبی مَثَاثِیْتِم کا وضوکرنا

روحاء كنوي سے رحمة للعالمين سَلَقَيْظُم في وضو كيااور ياني پیا بعض روایات کے مطابق ساقی کوڑ مَثَاثِیَّا نے اس میں اپنالعاب

آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور عاشق دور دور سے اس کنویں پر حاضری دین، پانی پینے اور اس مجدمیں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ہم ظهر کی نماز کے وقت بہاں پہنچے۔ کئی پاکتانی، عربی بھائی بہاں آئے

ہم نے بھی اس کنویں ہے وضوکر کے اس مسجد میں نماز ادا کی۔ کنویں کا یانی میشھا،شیریں اور بہت ہی متبرک ہے۔ کنویں کے قریب آ بادی کا نام بھی بئر الروحاء ہے، اس کنویں کے پانی اور یہاں کی سرزمین سے میرے آقا مَنَالِیَّا اِ کِھی۔ كافى دريتك بهم اس مقدس زمين برآ قامنا فيتيم كى ياد ميس لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر اوپر جاکر اس وادی کا نظارہ کیا، جس کے

> هلدًا ٱفْضَلُ آوُدِيَةِ الْعَرَبِ مَرْجَعَة " يورب كي واديول مين عافضل وادي ب

بارے میں میرے آ قاملاً فیلم نے فرمایا:

## (15) روحاء يا وادى روحاءنا مى كنوال

بئر روحاء وہ مبارک کنواں جے مدنی آقا سَکَاتِیْکُم کی زیارت کرنے کی سعاوت حاصل کی ہے۔ ایک سفر میں سرور کا کنات مُلَاثِیْکِم مقام روحاء پنچے اور بر روحاء کے قریب ایک مجدمیں نماز پڑھی۔مجد ے آ خارشکت صورت میں ابھی موجود ہیں ۔مسجد کی حیار دیواری منبدم ہو چکی ہے، مرنماز پڑھنے کے لیے جگہ باقی ہے۔رسول الله منگالليونم نے ايناصحاب فِيَالْفَدُ كُورِ مايا:

هُـٰذِهِ سَـجَاسِجُ يَعُنِي وَادِي الرَّوُحَا هٰذَا اَفْضَلُ أَوْدِيَةِ الْعَرَب

تَرْيَحَتَهُ '' بيسجانج ہے، يعنی وادی روحاء ہے۔ بيورب کی واد يول میں ہے افضل وادی ہے، یہاں مجھ سے پہلے ستر انبیاء کرام میں اللے نے

ایک اور روایت میں فرمایا:

" يبال سے حضرت مویٰ بن عمران عَلَيْكُم كُزر سے اور قيامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسی عالیدًا یہاں سے نہ

🐠 خلاصة الوفاء، ص 309







حضرت ابن عمر رفی تفکی که مکرمداور مدینه منوره کے درمیان بہت سے مقامات پرآقا منگی فیلم کی یادگار کے طور پر نماز پڑھتے اور بتلاتے ، جن کی تفصیل امام بخاری بھیلئے نے صحح بخاری میں لکھی ہے، مگران میں سے دومقام باقی ہیں ۔ایک روحاءاور دوسراذ والمحلیفہ۔

#### روحاء مين معجزه رسول مَثَالِيَّا يَمُ

سفر بدر میں سواریاں کم ہونے کی بناء پر ایک اونٹ پر تین تین آ دمی باری باری سوار ہوتے تھے۔

حضرت رفاعه اورخلاد جلافتهم كااونث روحاء ميس آ كرتھك كربييھ

گیا، انہوں نے بہت کوشش کی گروہ نداشا، اسی وقت شاہ بطحاء مَنَالْیَائِمُ کا یہاں گررہوا تو انہوں نے اونٹ کے تھک جانے کی شکایت کی، شاہ بطحاء مَنَالِیْمِیُمْ نے پانی منگوایا، منہ میں کچھ پانی لے کرایک برتن میں کلی کردی، اس پانی کو اونٹ کے منہ، سر، گردن، کو ہان وغیرہ پر چھڑکا، کھی فرفر مایا: اب سوار ہوجاؤ۔ چنانچہ وہ اونٹ تیز رفتار ہوگیا اور اونٹ پر تھکان وغیرہ کے آثار ہاتی ندر ہے۔ 1

خلاصة الوفاء و انعام البارى شرح صحيح بخارى و
 نقوش پائے مصطفى سُرُقِيم 128 تا 129

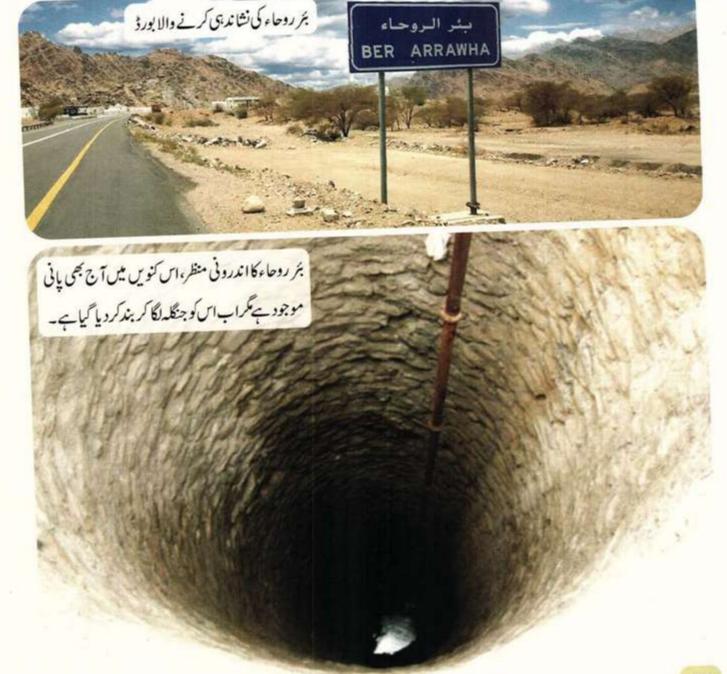

#### روحاء میں قبیلہ بنونہد کواسلام کی دعوت

ای طرح روحاء ہی وہ مبارک مقام ہے جہال رحت کا کنات منگافید کے احدیدیہے کے سفر میں قیام فرمایا اور بنونبد کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور مشرک ہونے کی وجہ سے ان کے مديوں اور تحفوں كوواليس كرديا۔ 🌓

ای طرح ججۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی مُنَافِیْکِم جب روحاء پر پنچے تو آپ مَنْاشِيْمُ كى خدمت ميں ايك عورت اپنا بچيہ لے كر حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ بچہ مج کرسکتا ہے تو آپ سَلَيْنَا خِرمايا: بان!اس ك ج كاثواب تهبين ملے گا- ٥

🕫 حواله سيرت المغازى للواقدى 🌘 🍨 حواله صحيح مسلم



ان کر جادواً

یہ وہ مشہور کنوال ہے جس میں لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے حضور نبی کریم مُلَّاثِیْرِ کے بال مبارک لے کر جادو کرکے دبا دیے تھے۔اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم مُلَّاثِیْرِ کَم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم مُلَّاثِیْرِ کَم اللہ مُلَّاثِیرِ کَم آرام فرمارہ تھے اطلاع خواب میں کروائی چنانچہ رسول اللہ مُلَّاثِیرِ کَم آرام فرمارہ تھے کہ دو فرشتہ حاضر ہوئے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے بوچھتا ہے۔ حضور نبی کریم مُلَاثِیرِ کَم کَلِیرِ کَاللہ کُلِی کے کہ دو فرشتہ کی کے ج

دوسرے نے جواب دیا: لبید بن عاصم کی اڑ کیوں نے جادو کیا ہے۔ پہلے نے کہا: کیسے اور کہاں؟

دوسرے نے کہا: بالوں میں جادو کیا گیا ہے جو بیر ذروان میں پقرکے نیچے دبادیے گئے ہیں۔

جان دو عالم مَنَاقِيَّةُ نِ سيدناعلى المرتضى وَلَقَيْدُ كُوبَرُ ذروان على المرتضى وَلَقَيْدُ كُوبَرُ ذروان على المرتضى وَلَقَيْدُ كُوبَرُ ذروان على المرتضى المولكونكال كرلي آئے۔ بعض لوگوں نے اس روایت كا نكاركيا ہے كہ نبى كريم مَنَافِيَّ مِر جادوہ و بى نہيں سكتا ۔ گويا انہوں نے جادوكو نبوت كے منافی سمجھا ۔ اگر بيارى، زخم اور تكليف نبوت كے منافی نہيں تو جادوكيے ہوگيا؟

بات بیتھی کہ لوگ نبی کریم منگاٹیؤلم کو جادوگر کہتے تھے۔لبیداور ان کی بچیوں نے تجربہ کیا کہ پتہ کریں میہ جادوگر ہے یا کوئی نبی۔جادو کا جادوگر پراٹر نہیں ہوتا۔اگر معمولی اثر بھی نہ ہوتا تو وہ سجھے جاتے کہ میہ جادوگر ہے۔اثر ہواتو پتہ چلانی ہے جادوگر نہیں ہے۔

ذروان مدینه منوره کے ایک مشہور محلے کا نام تھاجہاں پر بنی زریق کے گھر تھے۔ یہ کنوال بنی زریق کی ملکیت میں تھا۔ اس کنویں میں منافق لبید بن اعصم نے جو بنی زریق کا حلیف تھا، رسول اللہ منافق ہم پر حرکرنے کی کوشش کی اور اس بحرکواس کنویں کی مٹی اور ریت کی تہد میں وفن کیا تھا۔

اس کنویں کا پانی گدلا اور مہندی کے رنگ کا تھا جبکہ اس کے گرو واقع تھجور کے بڑے بڑے درخت تھے۔ سر کار دو عالم مَنْ الْثَيْمَ نے اس کنویں سے بحرکونگلوا کراس کنویں کو ڈن کردینے کا تھم دیا تھا۔

جدید دور میں بیعلاقہ پرانے شری محکمے کے جنو کی میدان میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے سامنے محکمے کی بڑی بلڈنگ واقع ہے۔ اے منطقة الصافيہ بھی کہتے ہیں۔



#### جمل نامی کنوال 17

برجمل بھی ان متبرک کنوؤں میں سے ایک کنواں ہے جس کے يانى بركاردوعالم مَنَا لَيْمَ فِي وضوفر ماياب لسائى شريف ميس ب: أَقْبَلَ مِنُ نَحُو بِنُر جَمَلٍ وَهُوَ مِنَ الْعَقِيُقِ

مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ كنوال الجرف كے مقام كى طرف وادى عقيق ميں تھا۔"

جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کنویں میں ایک اونٹ گر کر مرگیا تھا۔اس لیےاس کا نام برجمل بڑگیا،جب کہ بچھکا خیال ہے کہجس صخف نے پیکنواں کھدوایا تھا۔اس کا نام جمل تھا۔والٹداعلم! 🍨

## 📵 سيدناالس طالنين نامي كنوال

حضرت ابن زباله وميلية سيدنا انس بن ما لك والفيُّ الصفاقة کرتے ہیں کہ یہ کنواں ایک زمانہ تک مجد نبوی کے قریب ایک فصیل ك اندرموجود تها - ايك موقع يرحضور نبي كريم مَنْ اللَّهُ إِنَّ فِي طلب فر مایا تو محبوب کا نئات مَنْ اللَّهُ اللَّهِ كَالِي كَالِي اللَّهُمْ كَبِرِ حَكُويِ سے پانی كا ڈول نکالا گیا اور دودھ میں شامل کرے (لسی کی شکل) میں پیش کیا كيا محبوب كائنات مَثَلَ فَيْتُمْ نِهِ نُوشُ فرمايا-

حضرت ابوقعيم إثرالله: سيدناانس بن ما لك (دانفوز سے روايت كرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَا الله عُمِرات کے کنویں میں لعاب دہمن ڈالا پھراس کے بعد مدینه منورہ میں اس سے زیادہ میٹھا کوئی کنواں نہ تھا۔ 🏖

زمانه جالميت مين ميكوال "البرود" كنام عمعروف تھا۔اس کنویں پرخوبصورت عمارت موجود تھی جومجد نبوی شریف کے قریب مشرقی جانب واقع تھی۔ یہاں جائے نماز بنانے والی ایک فیکٹری بھی تھی۔ جب اے دوبارہ تجدید کے مراحل سے گزارا گیا تو فیکٹری یہاں سے نتقل کردی گئی۔

چندد ہائیوں پہلے بیکنوال پی اصلی حالت میں السیدمحمود احمد کی ملکیت میں موجود تفالیکن مجد نبوی شریف کی مشرقی جانب ہے توسیع کے دوران اس علاقے کواس میں ضم کردیا گیا۔ اب بیسارا علاقہ معدنبوی منافظ کی توسیع میں شامل ہوچکا ہے۔

### انامی نامی کنوال

ابن زباله نے عبدالحمید بن جعفرے روایت کی ہے کہ" بی قریظ کے حصار کے دوران رسول پاک منافیظ نے انامی کویں کے یاس ا پناخودا تارااور و ہاں موجود مجدمیں نماز اداکی اور اس کنویں سے

یانی پیا اور بہاں ایک بیری کے درخت سے ایک سواری باندھی۔ بیہ زمین مریم بنت عثمان کی ملکیت تھی۔اب اس حوالے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔غالبًا بیم حجد بنوقر یظہ کے قریب ہوگی۔واللہ اعلم۔

### و الى عنبه ياودى نامى كنوال

برابی عنبہ وہ مبارک مقام ہے جس کا ذکرسیرت کی کتب میں جا بجاماتا ہے۔ بید بینہ سے ایک میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ اس کنویں كايانى بهت ميشا إلى المالية ال معادت حاصل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم مَالْ الْمِیْمُ لِے بدر جاتے ہوئے حضرت ابولبابہ ڈالٹیؤ کومدینہ میں اپنا نائب بنا کروالیں بھیجااور بدری صحابہ کی گنتی کی تووہ 313 شھے تو آپ منگالی کا نے خوش

ہو کر فر مایا۔ بی تعدا د تواصحاب طالوت والی ہے۔ 🏿 حفرت ابن سعد وشُلطَّة فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع رحضور نبي كريم مَنَافِيظِ نے اپنے لشكرسميت يهال مخضر قيام فرمايا اوربيد کنواں مدینه منورہ ہے ایک میل کی مسافت پر ہے۔ حافظ عبدالغیٰ کے مطابق بدایک پھر یلاعلاقہ ہے مغرب کی جانب پانی پینے کی جگھی۔ اس كنوي كو مبر ودى " بهي كهاجا تا تها-اس كا ياني شيري تها-

سبل الهدى والرشاد

علاصة الوفاء ص 309

حواله ابواب تاريخ مدينه

### 21 متسيرب يااليهوب نامي كنوال

سرور کا نئات منگائی آنے اپنی سپاہ کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ میہ کنواں آج بھی موجود ہے اوراس میں پانی کی وافر مقدار ہے۔ بیکنوال''المجیش ''کعلاقے میں مکہ جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ بیکنوال پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک وریانے میں واقع ہے۔



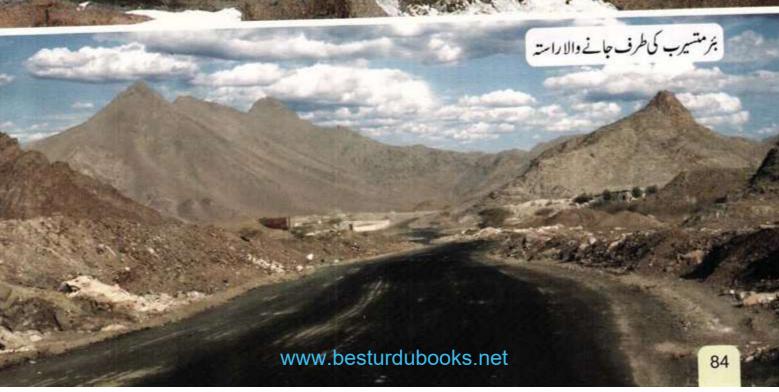





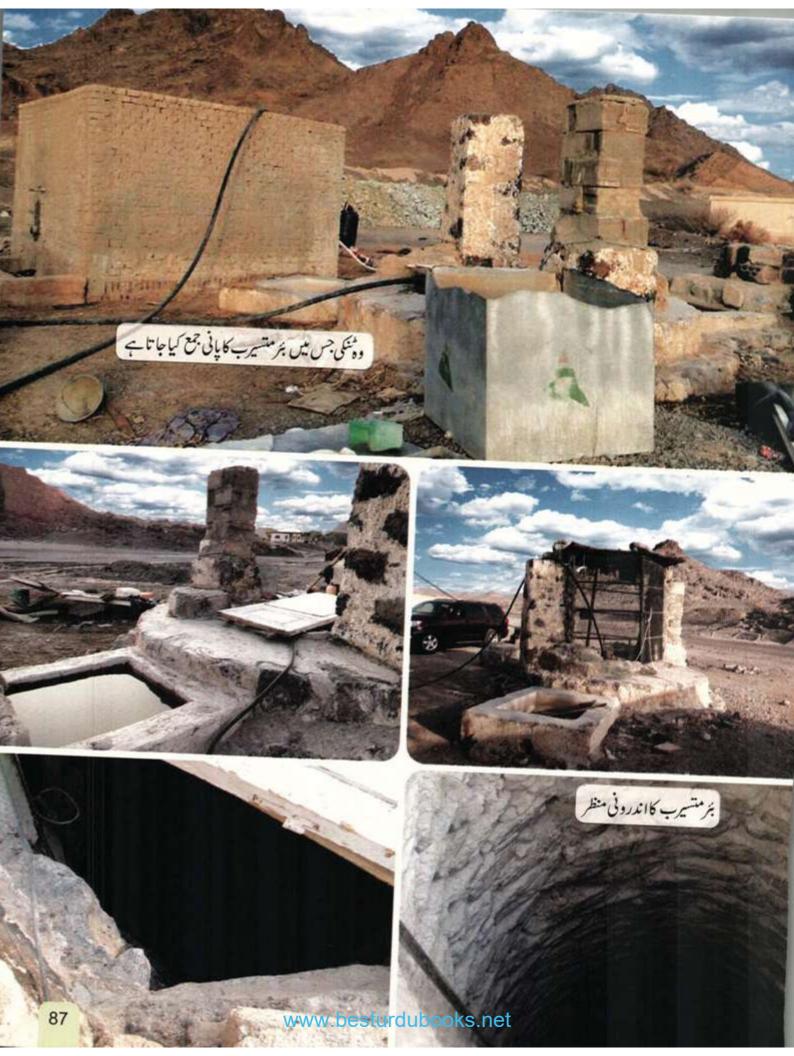

## 22 عروه نامی کنوال

حفرت عروہ بن زبیر و الفیائے نہ کنواں کھدوایا تھا۔ مکہ مکرمہ کے لیے قدیم سڑک شارع عمر و الفیائی وادی عقیق کے بل کے قریب یا میں جانب واقع ہے۔ مجد نبوی شریف سے تقریباً 305 کلومیٹر دور ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ قریب ہی قصر عروہ ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں محبد عروہ کاذکر بھی ماتا ہے۔

بئر عروہ کی بابت مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پانی بہت ہلکا اور میٹھا تھا۔ عربی شاعری میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔

مجھی ایسابھی دورتھا کہ جب اس کنویں کا پانی عباسی خلفاء کے لیے بغداد تک لے جایا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کے لیے تو خاص طور پر اس کا پانی بوتلوں میں بحرکر لے جایا جاتا تھا۔

چونکہ حضرت عروہ بن زبیر جالفیڈ پہلی صدی ہجری کے فقہاء کے سرخیل سمجھے جاتے تھے اور لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے ان کے محل کا چکر لگایا کرتے تھے، اس لیے ہرآنے والا ان کے کنویں کے

پانی سے بھی مستفید ہوتا تھا۔ یوں ابتدائے تاریخ مدینہ سے ہی ہیہ کنواں شہرت کے ساتویں آسان پر پہنچ گیا تھا۔

صدیوں تک اس کا میٹھا پانی اہل مدینہ کی پیاس بجھاتا رہا۔ بیسویں صدی کی پہلی دود ہائیوں تک مید کنواں خدمت اہل مدینہ میں پیش پیش رہا کیونکہ میداس کی بڑی شاہراہ پر واقع تھا جو کہ مجد نبوی شریف سے براستہ ذوالحلیفہ براہ راست مکۃ المکر مہتک جاتی ہے۔ آج بھی اس کنویں میں مانی موجہ میں میں نامل میں

آج بھی اس کنویں میں پانی موجود ہادر پرانے اہل مدینہ کے اقوال کے مطابق اس کا پانی گردے میں پھری کے علاج کے لیے اکسیر سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کنویں کے دہانے پر مضبوط لوہ کا جال ڈال کر اس کے پانی کے استعال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اگر چہدوادی العقیق کے بطن میں واقع ہے مگراس کنویں کی گہرائی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ع

- 🐠 تاريخ مدينه ص 130 تا 132
  - 2 جستجوئے مدینہ 770

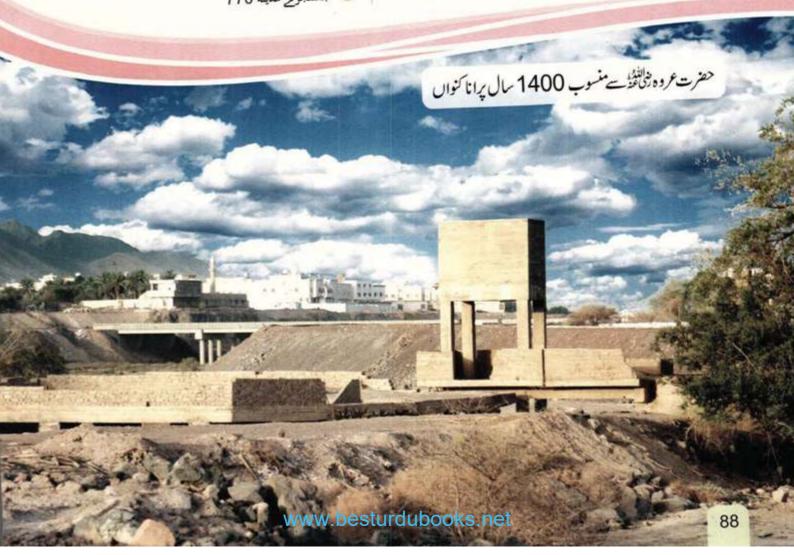







## وعمان يانعمان نامي كنوال



بعدمين جب حضرت طلحه بن عبيدالله رثالثة كواس واقعه كي خبر ہوئی تو انہوں نے اللہ اور پیارے نبی منگائیڈم کوخوش کرنے کے لیے بیکنوان خرید کراس کے یانی کوغریوں کے لیےصدقہ کردیا۔ جباس واقعه كي خبر حضور مَنْ يَنْتِيمُ كو مولى تو آپ مَنْ يَنْتِمُ نِي فرمايا: طلحه تو نے برى سخاوت والا كام كيا-

ایک سفرمیں پیارے نبی مَثَاثِیْتُمْ کا وادی نعمان ہے گزر ہوا تو لوگوں کو بیسان نامی کنویں کا پانی پیتے دیکھ کرآپ منگافی کم اس کنویں کا نام پوچھا تو مقامی لوگوں نے بر بیسان بتایا یعنی ممکین كنوال تو آپ سَلَيْدَ لِللهِ فِي اس كنويس كا نام برنعمان يعنى بإكيزه كنوال ركه ديا\_

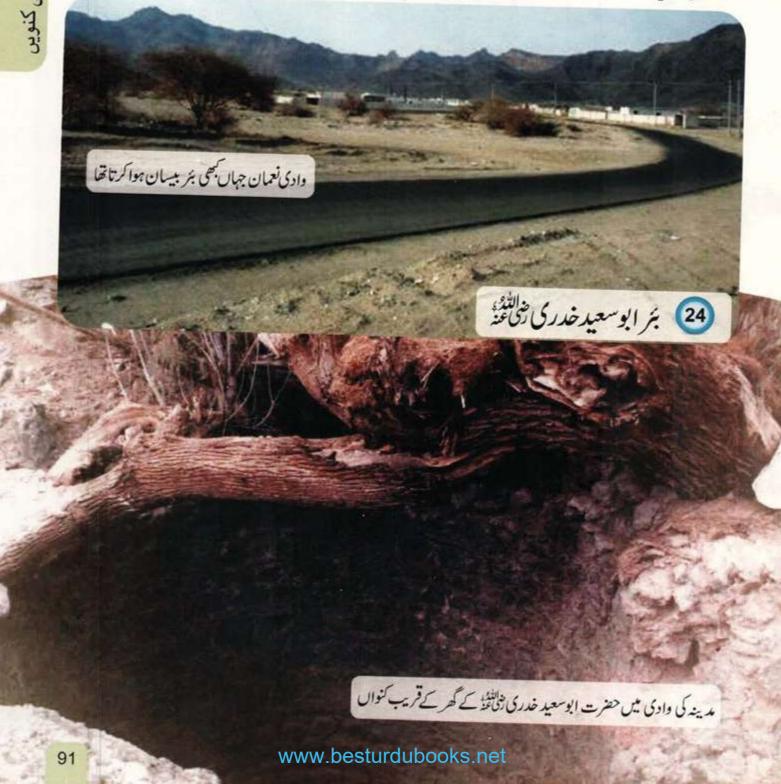





# مدینه منوره کے مقدس اور تاریخی پہاڑ

مدینه طیبه کا زیادہ تر حصہ ناہموار سطح مرتفع اور سنگلاخ چٹانوں
سے ل کر بنا تھا جبکہ اس کا تھوڑا سا حصہ جو کہ قلب مدینه میں واقع تھا
میدانی تھا جے" جوف المدینہ" کہا جاتا تھا۔ شال اور جنوب میں دو
بلندوبالا پہاڑوں نے اس کی حد بندی کی ہوئی ہے۔ جنوب میں جبل
عیر ہے اور شال میں جبل احد، شالی اور جنوبی سلسلہ ہائے کو ہسار ک
علاوہ اس میں بہت سے کم بلندی والے پہاڑ بھی ہیں جو کہ مغربی
جانب بھیلے ہوئے ہیں۔

شرقی جانب نبتا چھوٹے پہاڑیں اوروہ بھی کائی مسافت پر ہیں۔ یوں میہ پہاڑ ہیں اوروہ بھی کائی مسافت پر ہیں۔ یوں میہ پہاڑ ہیں۔ علیہ مصطفوی کی قدرتی جغرافیائی فصیل کا کام دیتے ہیں۔ تاہم آج کے مدینہ طیبہ میں زمانۂ قدیم سے پائی جانے والی سنگلاح سطح مرتفع ہموار کردی گئی ہے اور ایک نیاز ائر میا ندازہ بھی نہیں کرسکتا کہ ماضی قریب میں میارض مقدس کیسی لگا کرتی تھی۔ میتمام ترسطح مرتفع (جن کوعرف عام میں حرہ کہا جاتا ہے) شرقی اور میتمام ترسطح مرتفع (جن کوعرف عام میں حرہ کہا جاتا ہے) شرقی اور غربی جانب ہیں اور ہمیں اس مقدس زمین پر قدیم آتش فشانی کی غربی جانب ہیں کیونکہ زمانہ قبل از تاریخ میں ہزاروں یا لاکھوں سال یاد دلاتی ہیں کیونکہ زمانہ قبل از تاریخ میں ہزاروں یا لاکھوں سال عبد کہا ہاں کی سرزمین پر آتش فشانی کا عمل جاری رہا تھا جو کہ ایک طویل عرصے پر محیط رہا ہوگا۔

ارضیاتی تکوین کے نقطہ نظرے اگر اس ارض مقدس کا جائزہ لیا جائے تو سے بات عیاں ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پہاڑ بیسالٹ اور

انڈیبائٹ چٹانوں پرمشمل ہیں جو آتش فشانی کے عمل سے زیرز مین گرینائٹ مادہ کے پکھلنے سے معرض وجود میں آئی تھیں۔ان میں سے پچھاتو ٹھوں اور سخت چٹانیں ہیں جبکہ پچھا ایے بھی پہاڑ ہیں (مثلاً جبل بنوقر یظہ) جو کہ تھن آتش فشانی را کھاور پچھلے ہوئے لا واسے ل کر بنے ہیں۔جن کا وزن حیران کن حد تک ہلکا اور خفیف ہے۔ ایسے پہاڑ ٹیلے زیادہ لگتے ہیں اور پہاڑ کم۔

مندرجہ ذیل صفحات میں ہم نے چند پہاڑوں کے خصائص اور فضائل ومحاس پر بحث کی ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر اسلامی تاریخ کے چنداہم واقعات میں سے اور سر کارووعالم مَنْ اللَّیْمِ کے اس ارض طیب پر تشریف آوری کے بعد وقوع یذیر ہوئے تھے۔

یول تو مدینه منورہ کے قرب و جوار میں پہاڑوں کا طویل سلسله موجود ہے تاہم وہ مقدس پہاڑجنہیں کسی نہ کسی طرح حضور نبی کریم منگافیاؤ نے نواز ایا ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔

### مدینہ کے اطراف میں موجود مقدس پہاڑ

عربی زبان میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ای وجہ سے مکداور مدینہ کے اطراف میں موجود پہاڑ جبل کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں ای وجہ سے ہم نے بھی تمام مشہور پہاڑ جبل کے عنوان سے لکھے ہیں

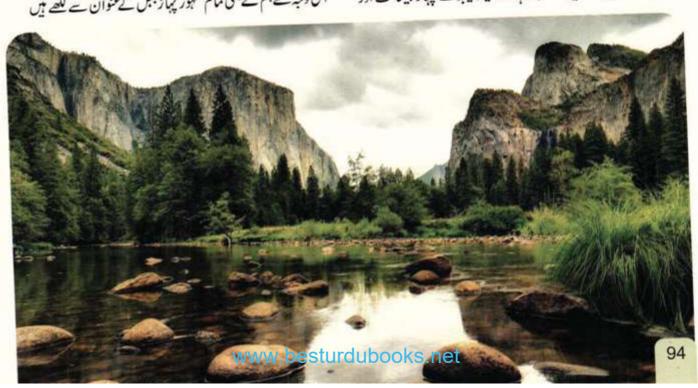

### 1 جبل احد

جبل احدمدینه منورہ ہے ڈھائی میل کے فاصلے پرشال کی جانب واقع ہے جوتقریباً تین میل کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احداثی پہاڑ کے دامن میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ محسن کا سُنات مُنَّالِيْمُ کو اس بہاڑ ہے قبی تعلق اور طبعی لگاؤتھا۔

مدود حرم مدینہ کے اندرواقع یہ پہاڑ سطح سمندرے 100 میشر بلندی پر مدینہ طیبہ کے شالی جانب شہر نبوی سے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر دور واقع ہے۔ مسجد نبوی شریف کے باب فہد کے سامنے کھڑے ہوکر اگر ہم شال کی جانب نظر اٹھا کیں تو ہماری نگاہیں اس متبرک پہاڑ کی دور سے ایک جھلک دیکھ لیتی ہیں جواحاویث مبارکہ کی روسے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑھ۔

یہ بابرکت کوہ رحت گرینائٹ کی چٹانوں سے بناہے جو کہ سرخی مائل نظر آتی ہیں تاہم اس کے کچھ جھے گہرے بھورے رنگ کے بھی ہیں۔ ماہرین ارضیات کے تجزیوں کے مطابق اس کی سرخی مائل چٹانیں مائیکر وکر یسٹیلائن بلوری مادے سے بنی ہیں۔ بلاشبہ اس کی جٹانیں مائیکر وکر یسٹیلائن بلوری مادے سے بنی ہیں۔ بلاشبہ اس کی

وجود میں آئی ہیں جو کہ زمین سے باہر آنے پر مھنڈا ہو کر تھوں اور بہت ہی بخت شکل اختیار کر گیا تھا۔

جبل احد کی وجہ تسمید ہیے کہ اس پہاڑ کا کیٹا پن اور وحدت کے طور پرسب سے الگ اور منفر د ہونا اور مدینہ طیبہ کے دیگر سلسلہ ہائے کو ہسارسے بالکل علیحدہ ہونا ہے۔

لفظ احد عربی کے احدیا احدیت سے مشتق ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احد کا لفظ عبر انی زبان سے مستعار ہے۔ عبر انی میں بھی لفظ احد'' یکن' اور'' اکیلا'' کے معانی میں استعال ہوا ہے، جس سے اس نظریے کو چھ تقویت ملتی ہے۔ ویسے بھی یہود کے ہاں مید لفظ اسم معرفہ کے طور پر مستعمل ہے اور چونکہ یہود یہاں ایک زمانے سے معرفہ کے طور پر مستعمل ہے اور چونکہ یہود یہاں ایک زمانے سے رہنے آئے تھے یہ بعید از قیاس نہیں کہ بینام انہوں نے ہی رکھا ہو۔ اس طرح حضرت یوسف علینا کی دعوت پر جب حضرت یعقوب علینا مصر گئے تو ان کے ہمراہ بہت سے یہودی قبائل کے افراد بھی تھے جن میں سے ایک قبیلہ احدیا اوحود بھی تھا۔

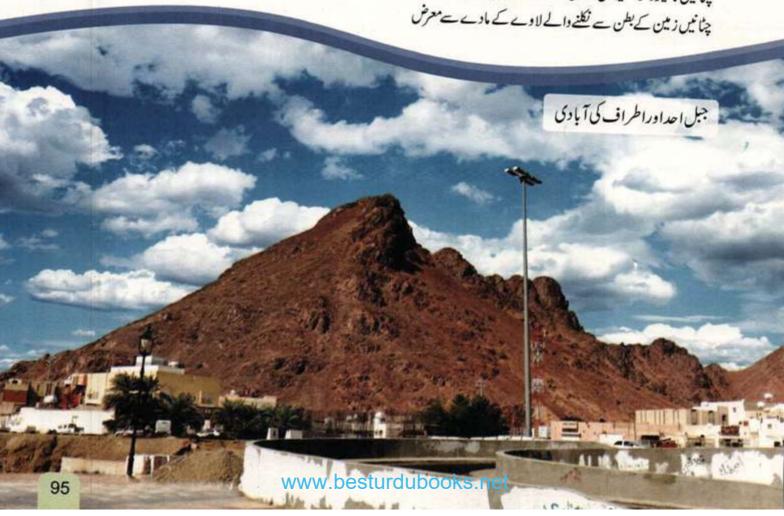

گرنے والا پانی جمع ہوجاتا تھا۔جبل احد کے بہت ہے رنگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیاہے۔

'' مراُ ۃ الحرامین'' کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ہم نے جبل احد پر بہت می ڈھلوانیں، چٹانیں اور راہداریاں دیکھی ہیں جو مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں۔اس میں سے پچھے نیلے، پچھ سیاہ، پچھسلیٹی اور سز ہیں۔جبل احد کی ایک چوٹی اہل مدینہ کے نزدیک'' قبہ ہارون'' کے نام سے مشہورتھی۔ بیا لیک ایسی کمرہ نما جگہتھی جس کی چاردیوار تھی لیکن اس پرچھت نہیں تھی اس کے ثال مغرب کی جانب پانی کا حوض تھا۔

جبل احد نے حضور نبی کریم مُنَّالِیْمُ کا اسم مبارک کو بھی اٹھا رکھا ہے۔فضائی تصویر بتاتی ہے کہ احد پہاڑ جو کہ تقریباً 7 کلومیٹر پر مشتمل ہے وہ اسم'' محر'' مُنَّالِیُمُ کی شکل پر ہے۔ مدینظیبه کابیسب سے اہم اور متبرک پہاڑ ہے جس سے بیرت
رسول مَنْالْیَا اور تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے
ہیں۔ یہ پہاڑ ہرآنے والے کو زبان حال سے غزوہ احد کا ایک ایک
ورق کھول کر سنا تا ہے کہ اس کے آئلن میں کونیا معرکہ حق و باطل ہوا
تفافی وافتخار سے اپنا برآسان تک بلند کیے ہوئے یہ جبل احد آج بھی
اپنی اس تنگ وادی کی طرف اشارہ کر کے بتا تا ہے کہ یہاں اس وامن
کوہ میں لشکر اسلام خیمہ زن ہوکر کفر سے نبرد آزما ہوا تھا۔ اس کی
فضا کمیں آج بھی ان نعرہ ہائے جبیر کی صدائے بازگشت سناتی ہیں۔
جبل احد چٹان کی مانند سخت پہاڑ ہے جس کی مشرق سے

جبل احد چٹان کی مانند سخت پہاڑ ہے جس کی مشرق ہے مغرب تک لمبائی 6 ہزار میٹر ہے۔اس پہاڑ پر بہت ی چوٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ بہت ی جگہوں پر زمین او نچی نچی ہے۔اس پہاڑ کی ایک جگہ پر بڑا پیالہ نما ڈھلوان ہے جہاں پر پہاڑ کی اونچائی ہے

| سط سندر سے اس کی اعلیٰ چوٹی | سطحزمین سے اس کی اعلیٰ جوٹی | محيط       | چوڑائی       | لبائی       | مجدنبوى سے فاصلہ |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 كلوميشر                   | ×300                        | 19 كلوميٹر | 4یا3 کلومیٹر | 7،4،4 كويمز | 4 کلومیٹر        |

جبل رماۃ سے احدیباڑی تھینجی گئی تصویر، سامنے شہداء احد کا قبرستان بھی نظر آرہا ہے، اس احاطہ میں معرکۂ احد کے 70 شہداء ابدی نیندسور ہے ہیں،ارشاد نبوی سنگیڑا ہے:''قیامت تک جوان پرسلام بھیجے گاوہ اس کا جواب دیں گے۔''

### قرآن پاک میں احدیباڑ کاذکر

قرآن كريم مين بھي اس مبارك پېاژ كا ذكراس انداز مين آيا

إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لَا تُلُونَ عَلَى اَحَىٰ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي

تَوْجَدُ" جبتم لوگ چڑھتے جارہے تھاورتم میں کوئی ایک پیچیے مڑ کے نہیں دیکھ رہااور رسول تہمیں پیچیے سے پکارر ہے تھے۔''

#### احاديث مباركه مين احديبار كاذكر

🚹 جان دوعالم مَثَلَقْيَعُ نها حديما رُكود كي كرفر مايا: أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُ ٥

ترجد "احد بہاڑ ہم ے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت "- 7 2 5

2 ایک دفعه سرور کا نئات منگانیم احد پیاز پر چڑھے، حضرت ابوبكر رفائفة ،حضرت عمر خالفة اورحضرت عثمان رفائفة البهى جمراه

صحيح مسلم، حديث نمبر 393

وفاء الوفاء، ج 2 ص108، خلاصة الوفاء ص 302

تھے، پہاڑ ملنے لگا۔ آپ مُنْ لِنَيْمُ نے فرمایا: احد تھمرجا، تجھ پرایک نبی، ا یک صدیق اور دوشهید میں ۔ فوراً تعمیل ارشاد کی اور رک گیا۔ 🌯

🛐 سیدنا انس بن مالک دلانتی فرماتے ہیں کہ حضور نبي كريم مَنْأَيْدَيْمُ نِے فرمایا:

#### فَإِذَا مَرَرُتُمْ بِهِ فَكُلُوا مِنْ شَجَرَةٍ ....

تَوْجَدُ" جب اس ك قريب سے گزروتواس كے كچلوں سے كچھ نەپچھ كھاؤ \_اگرچەكونى عام گھاس ہى كيوں نەجۇ' \_ 3

🗗 حضرت انس ابن ما لک دانشونا کی زوجهمحتر مداینے بچول کو جبل احد پرید کہد کر بھیجا کرتی تھیں کہ جاؤ جبل احدے میرے لیے بوٹیاں اور درختوں کے پتے لے کرآ ؤ۔اگر تمہیں پچھ ندل سکے تو میرے لیے بیول کے پتے ہی لے آنااور پھروہ ان پتول کواپنے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں کہ وہ ان کو چبالیں۔

> 5 سرور كونين سَرَالَيْنِ غَلِي فِي عَز يدفر مايا: أُحُدُّ رُكُنٌ مِنُ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ • تَوْجَنَدُ'' کوہ احد جنت کا ایک رکن ہے۔''

- صحيح بخارى، حديث 3675
  - 268/12، كنز العمال، 12/ 268

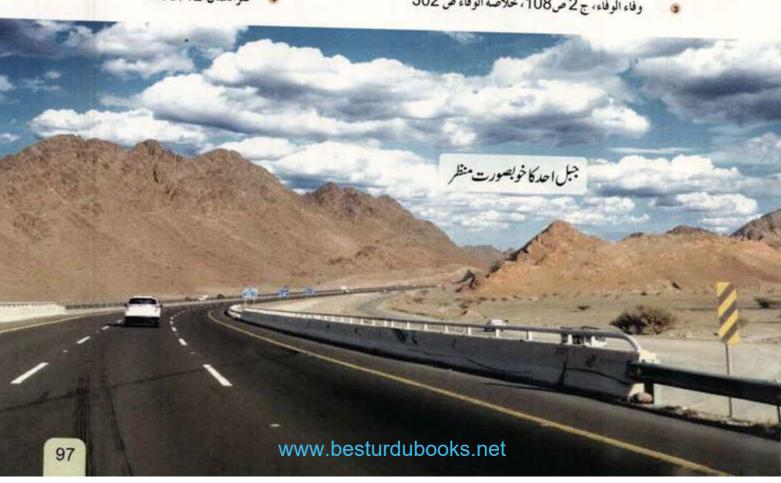



www.besturdubsoks.net

98

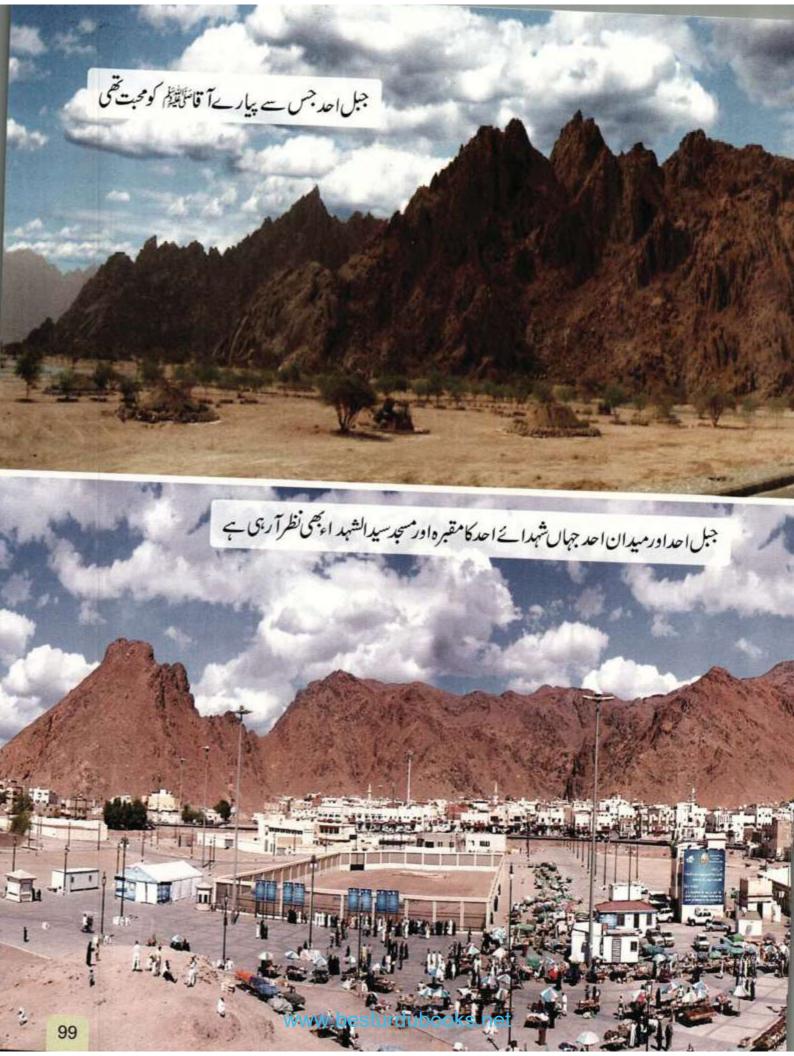



#### أُحُدُ جَبِّلٌ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ

تَرُوَّدَدُ'' احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔'' 9 ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

إِنَّ جَبَلَ أُحُدِ هٰذَا الْعُلَى بَابٌ مِنْ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ

روازوں میں سے اونچا کی جنت کے دروازوں میں سے اونچا دروازوں میں سے اونچا دروازوں میں ہے اونچا دروازہ ہے''۔

#### مزار مارون عاييلا

احد پہاڑ کی ایک اور خصوصیت میہ کہ اس مقدس پہاڑ پر سید ناہارون علیٰلگا کا مزار پرانوار ہے۔اس پہاڑ پرایک غار بھی ہے جے حضرت شعیب وہارون علیہ اللہ کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔ ق سیدنا انس بن ما لک رہی ہی ۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے کوہ طور پر نور کی جیلی ڈالی تو وہ عظمت خداوندی سے نکڑے کوڑے مور بھر کی جس میں سے تین کلڑے مکہ مکر مداور تین کلڑے مدینہ منورہ میں جا پڑے۔ جس میں سے مکہ مکر مدمیں جبل حرا، جبل جمیرا اور جبل تو رمعرض وجود میں آئے اور مدینہ منورہ میں جبل احد، جبل درقان اور جبل رضوی ظہور پذیر ہوئے۔

7 جان دوعالم مَنْ اللَّهُ فَا ارشاد فرمایا: چار پہاڑ جنت کے پہاڑ وں میں سے ہیں-عرض کیا گیا: کون کون سے؟ فرمایا: احد، درقان، طور، لبنان - 3

🔞 ایک اورجگه فرمایا:

وفاء الوفاء، ج 2 ص 110، تاريخ مدينه ص 349 خلاصة الوفاص 302

1 اخبار مدینه، ص 50



2.60,00

#### كسبب آب كوموجوده جكه ينتقل كيا گيا\_

حضرت حمزہ رفائلی کوای پہاڑ کے مشرقی دامن میں چھپ کر وحثی نے شہید کیا تھا رسول اکرم فالفی انے آپ کو سید الشہداء کے لقب ہےنوازا۔

اس پہاڑ کے جنوب مشرقی کنارے پر ایک تاریخی مجد تھی جو محدث يام جرعينين كهلاتي تقي -

### احد کے پھر پرسرمبارک منالقیم کا نشان

امام ابن نجار المُلكة نے احد شریف پرایک محد کا ذکر بھی کیا ہے جس میں حضور نبی کریم مل الله اللہ نے نماز ادا فرمائی۔احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی می عارکی زیارت ہوئی جس کے اوپروالے پھر پر انسانی سرکے برابر گول نشان ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جنگ احد کے دوران نبی كريم الليكا آرام كرنے كے ليے تو سرمبارك كے ليے بقرزم ہو گیااور پھر برسر مبارک کا نشان پڑ گیا۔ 🌯 ای پہاڑ کے دامن میں بن 3 ہجری میں مشہورغز وہ احد پیش آیا تھا۔جس میں میرے آ قامنگانٹو کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام ٹنی اُنڈا کے علاوہ حضور نبی کریم مُثَالَّیْمُ کے چياحضرت حمزه والفيناكي شهادت واقع بهولي \_

مورخین جنگ احد کے شہداء کی تعداد ستر (70) بتاتے ہیں جن میں 64 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ ان میں زیادہ تر شہداء حضرت حمزہ جلائفۂ کی قبر کے ثنالی حصے میں مدفون ہیں۔ 🎙

مصنف" في كامل" اين كتاب مين لكهية بين:

اس احاطے کے دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تو سامنے ہی وہ پہاڑی ہے جے جبل رماۃ کہتے ہیں۔ جہاں تیرانداز صحابہ معین کیے گئے تھے۔ای کے قریب حضرت حمزہ والنافیا کی اصل شہادت گاہ کی عمارت کے کھنڈر ہیں۔سلاب میں آپ کی قبرآ جانے

حج كامل 268

حواله مدينه الرسول

میدان احدمیں تیرانداز وں کاٹیلہ،اس کا دوسرانام جبل عینین بھی ہے، یہاں حضرت عبداللہ ڈاٹٹڈا بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیراندازمتعین کردیئے گئے تھے،اس حکم کے ساتھ کے لاائی کا انجام جو بھی ہوتم اپنی جگەنبى<u>ں چھوڑ و گے۔</u>

خلاصة الوفاء ص 303

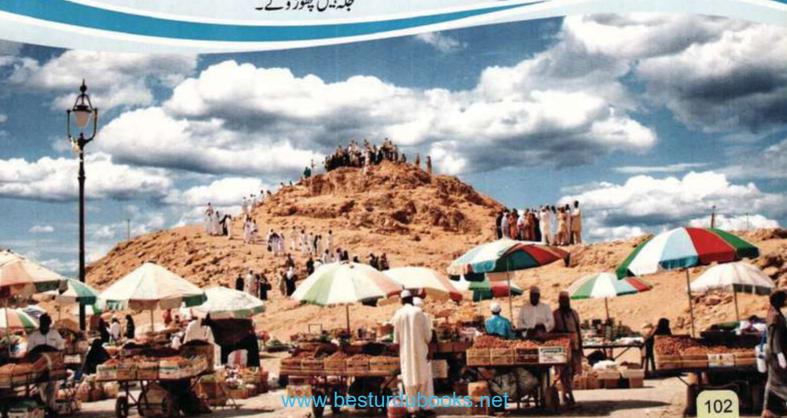

ای جگہ نازل ہوئی، اس لیے اس کومجدا حداور مجد کہتے ہیں۔ مجد منہدم ہو چکی ہے، محراب اور دیواروں کے آثار باقی میں۔ سی کی ان گردا کی جذافتی دیگا نصب کیا گیا ہے۔

ہیں۔اس کی اردگروا کی حفاظتی جنگا۔ نصب کیا گیا ہے۔

دکتور محر حرب لکھتے ہیں کہ 1269 ھے میں معجد کی حالت نا گفتہ بہتی۔ پرائی تغییر کافی خشہ حالت میں تھی تو مدینہ منورہ کے ایک خدا ترس بزرگ مصطفی عشق آفندی نے اس کو دوبارہ تغییر کرایا اوراس مقدس بقعہ کو جانو روں اور چو پایوں کا باڑہ بنے ہے بچالیا۔

مگر اب بہی شکتہ معجد پچر کسی ایسے مردصالح کی منتظر ہے جو اس کی تغییر کرائے۔ اس متبرک مقام پر آقا منافیلی کی منتظر ہے جو اس کی تغییر کرائے۔ اس متبرک مقام پر آقا منافیلی کی منتظر ہے جو کی وہ مقام تھا جہاں غز وہ احد کے ایک کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں غز وہ احد کے ایک عاشق صحابی دی قدموں کے بیجے عاشق صحابی دی قدموں کے بیجے عالی جائے دم تیرے قدموں کے بیچے

- 🐠 سورة المجادلة، آيت 11
- 2 موسوعة المرأة الحرمين الشريفين ج 4 ص 700

جبل احديروا قع مسجدت

پہاڑ کے دامن میں غار کے نیچے مجد سے ہے۔ محراب اور دیواروں کے کچھے کچھ نشانات خشہ حالت میں باتی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اللہ کی تقمیر کے لگتے ہیں۔ باقی مسجد منہدم ہو چک ہے۔ روایات میں ہے کہ غز وہ احد کے دن لڑائی سے فراغت کے بعد ظہر وعصر کی نماز نبی رحمت منگالی تھے نیال ادا فرمائی۔

یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ منگانی آ نے نقابت اور
کمزوری کی وجہ سے یہاں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔صحابہ فٹالٹی اُنے بھی
بیٹھ کرافتدا کی۔(اس وقت بیٹھ کرنماز پڑھانے والے امام کے پیچھے
مقتدیوں کا بیٹھ کرنماز پڑھ لینا جائز تھا، بعد میں بیٹم منسوخ ہوگیا)۔
ایک روایت بیکھی ہے کہ قرآن مجید کی آیت:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا يَفْسَجِ اللهُ لَكُمْ

ﷺ تَتَحَدَّدُ''اے ایمان والو! جبتم ہے مجلس میں کشادگی کے لیے کہا جائے تو کشادگی پیدا کرو،اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دےگا۔''



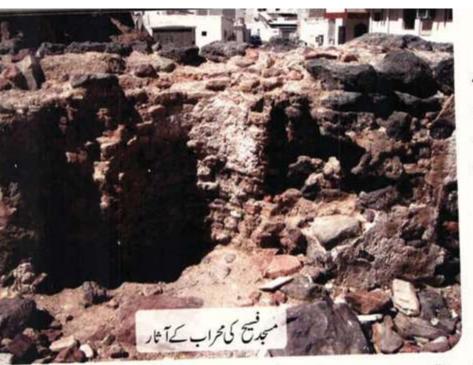

قصدی تفصیل غزوہ احد کے باب میں ہے

یوں پیچگہ تبرکات حبیب منگائی کے ساتھ ساتھ

آ خارصحابہ رفکائی کے بھی معروف ہے۔ پھر بعد

کے گتنے پاکیزہ لوگوں نے یہاں خداوند قدوس
سے مناجات کیں، گرآ ج اس مقام کی جوحالت
ہے وہ تصویر سے ظاہر ہے۔ اس بابر کت فکڑ ہے

کے اردگرد پچھ عرصہ لو ہے کی ایک باڑتھی گر اب
وہ بھی ٹوٹ بچلی ہے۔ ایک عظیم تاریخی معجد
گفنڈرات اور ویران شکل میں ہے۔ دعا ہے کہ
اللہ تعالی کسی نیک آ دمی کو در دنصیب فرمائے، جو

جودورے بھی دکھائی دیتا ہے، اس غارے پہلے دائیں طرف مجد فسے کے گھنڈارات ہیں۔اس غارکے اندرغز وہ احد میں آتا مُنَّا ﷺ نے زخی ہونے کے بعد آرام فر مایا تھا۔عصر کے بعد اگرزیارت کے لیے جائیں تو کوئی رش نہیں ہوتا اور آرام سے اس مقام تک پہنچا جاسکتا ہے۔ • اس مقدل گھر کی دیکھ بھال کرے،اس پاک کھڑے کو بے حرمتی اور بے
اد بی ہے بچائے اور رسول اللہ منگا لٹیٹی کی سے یادگار قائم ودائم رہے۔
اس معجد تک پہنچنے کا راستہ سے ہے کہ شہدائے احدے مزارات
سے متصل احد پہاڑ کی طرف چلیں ،معجد نبوی کی طرف پشت ہوگی،
سڑک کراس کر کے دکا نوں ہے متصل ایک چھوٹی سڑک پہاڑ کی
طرف جار ہی ہے،ای پر چلتے جا کیس تو پہاڑے دامن میں ایک غار



مولاناعاصم اپنی کتاب میں اس عار کاذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں: جبل احد کے اندرتقریباً سوگزگی او نچائی پرایک چھوٹا ساغار ہے جس میں دو تین آ دمی بیٹھ کتے ہیں۔ اس عار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وندان مبارک شہید ہونے کے بعد حضور نبی کریم مُلَاثِیْم نے اس جگہ آرام فرمایا تھا۔ اس عار کے دہانے پرسفیدی کی ہوئی ہے۔ اس لیے یکافی دور نظر آنے لگتا ہے۔

آ ٹار مدینہ کے متعلق بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس غارک اندرکو فی رسم الخط کی بعض عبار تیں لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گرجمیں تو حال کے باوجوداس میں کوئی عبارت نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے پہلے یہ عبارتین پائی جاتی ہوں اور اب مث چکی ہوں۔ اس غار کے قریب پہاڑ کے دامن میں ایک اور چھوٹی میں مجد بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں معرکہ کے بعد غارے اثر کر حضور نبی کریم منافظ کے ایک میں کے بعد غارے اثر کر حضور نبی کریم منافظ کے اور میں گئی ہوگئی ہے۔

مولاناعبدالمالک اپنی کتاب 'نقوش پائے مصطفیٰ' میں لکھتے ہیں:
مسر فسیح سے کچھ آگے پہاڑکی اونچائی پرایک بگڈنڈی چلی گئ
ہے۔راستہ ہموار ہے۔احتیاط سے چڑھنے پرایک درہ (غار) ملےگا۔
اس جگہ پر نبی الملاحم مُنَّالِیَّا کُم کورخی حالت میں لایا گیا، یہاں لٹادیا گیا،
مرہم پٹی کی گئی، زخموں کودھویا گیا۔

ج کے زمانے میں یہاں بھیڑاوررش کی وجہ سے پچھ دن جانا معنوع کر دیا جاتا ہے ورنہ عام دنوں میں عشاق اس مقدس غار میں آتا منافیظ کے جسم اطہر کی خوشبوسو تکھنے جاتے ہیں۔ آج بھی وہاں عجیب قشم کی خوشبواور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ کا فضائی نظارہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک آ دمی کے لیٹنے کے بعد اطراف میں متعدد لوگوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ باہر سے اندر بیٹھنے والوں کا پیتہ بی نہیں چل سکتا۔ ا

- 1 سفر نامه ارض قرآن، ص173، 174
- و حواله نقوش پائے مصطفی تُلَیُّیُمُ ص 155



علامتی عمارت بنا دی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے بعد میں اس عمارت کومبجد بنادیا گیا مگراب اس کے آٹار بھی ختم ہو گئے ہیں۔ بیجگہ حضرت حمزہ ڈٹائٹڈ کے مزارے آگا حد کی طرف آبادی میں ہے۔ میںاں سے زخمی ہونے اور کفار کے دباؤ کے پیش نظراحد کی بالکل

### عاراحديس مقام جہال آقاط الله في ارام فرمايا

ای جنگ میں نبی صادق وامین سَلَّ النَّیْمُ رَخَی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا۔ آقا سَلِّ النَّامُ جس جگہ زخمی ہوئے سے وہاں ترکوں نے

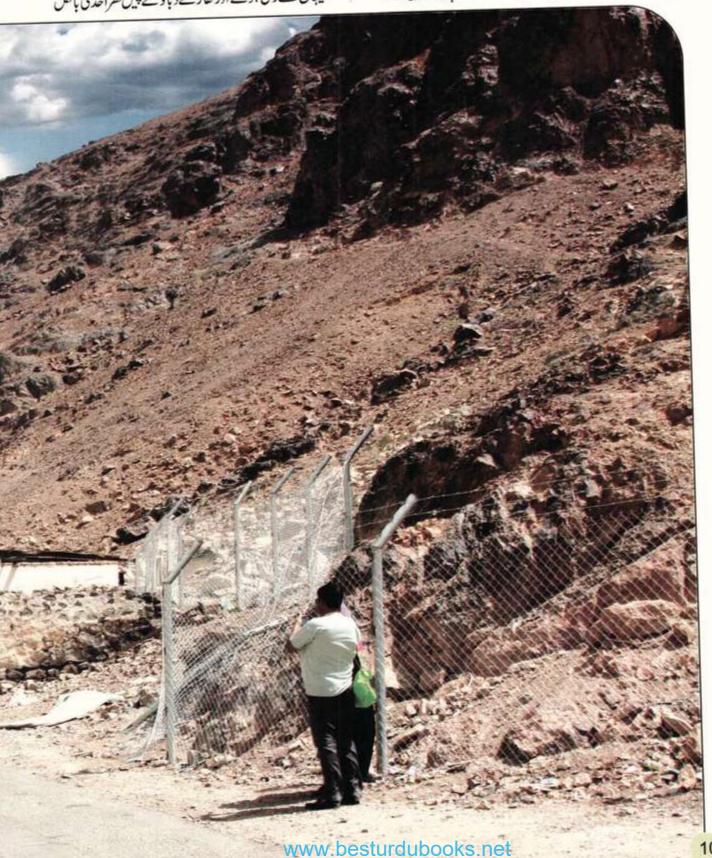

آ رام فرمایا تھا۔اس غار کے داکیں بائیں سفیدی کے نشانات دور سے نظرآتے ہیں۔ چڑھائی زیادہ بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں ، مگر آج کل وہاں جانے کی عام اجازت نہیں ہے۔

حج كامل: 270

جرامیں حضور نبی کریم مظافیظ منتقل ہوئے اور وہیں آپ مظافیظ کے زخم دهوكر مرجم پى كى گئى۔اس جگه كوقبا شايا كہتے ہيں۔ چھوٹی ديواروں كا مخضرساا حاطه ب-ای کے سامنے ایک غارب-کتے ہیں کہ زخم کی صفائی کے بعد يہيں حضور انور مَثَلَقَيْم نے

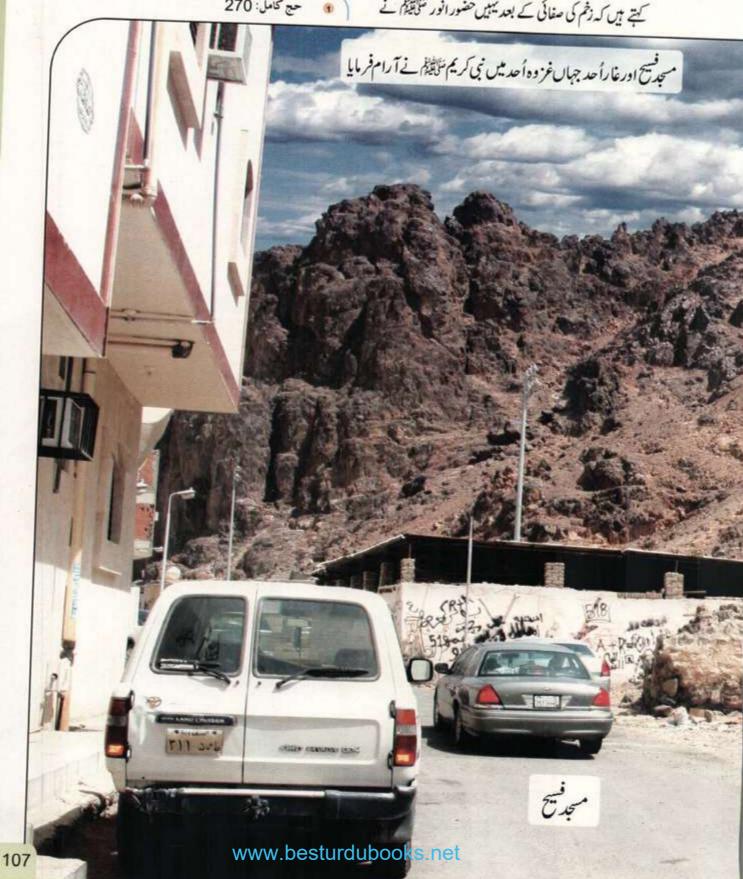







#### 2 جلرماة

# (جہاں50 صحابہ کوآ قاسلَ للنَّا للَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یدایک چھوٹا پہاڑ ہے جس کی رنگت سرخی مائل ہے۔ یہ پہاڑسید الشہداء حضرت حمزہ ڈلٹٹٹ کی قبر سے جنوب کی ست تقریباً 62 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ان دونوں کے درمیان وادی قناۃ حائل ہے۔ جبل عینین کے مشرق کی جانب ایک کونے میں قدیم چھوٹی مجد متھی جو سادہ پھروں سے تقبیر کی گئی تھی۔ اس میں چونے کا پھر بھی استعال کیا گیا تھا اور یہ مجد المصر ع کے نام سے معروف ہے۔

پیلمبائی میں 5 میٹر اور 90 سنٹی میٹر ہے۔اس پہاڑ پرلوگوں معرف میٹند ماری م

کی آمدورفت ہنوز جاری ہے۔ عند میں

50 صحابہ رضی کنٹیم کے کھڑے ہونے کا مقام اس پہاڑ کی چوٹی پر مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں کے قدیم گھر

#### بھی تھے۔

رماۃ کامطلب ہے تیر۔ چونکہ رسول پاک مُگاٹیڈی نے غزوہ احد کے موقع پر پچاس ماہر تیرا نداز اس پہاڑ پر تعینات کیے تھے اور تھم دیا تھا کہ کسی صورت بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس لیے اس پہاڑ کا نام جبل رماۃ (تیراندازوں کا پہاڑ) مشہور ہوگیا اور آج تک ای نام ہے موسوم ہے۔

یدوہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے 50 صحابہ کرام ڈیکائٹیڈ پر حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے زمانہ جاہلیت میں تملہ کر کے جنگ کی کایا پلٹ دی تھی اس پہاڑی پران 50 صحابہ کرام ڈیکائٹیڈ کے خون کے نشانات اوراس کی خوشبوآج بھی موجود ہے۔



قبوہ خانے موجود تھے لیکن مطلب'' دوچشے'' ہے۔ چونکہ اس پہاڑ کے قریب ہی میٹھے پانی کے ن قبوہ خانوں کو ختم کردیا چشمے ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک چشمہ'' عین سیدنا امیر حمزہ'' بہت ہی مشہور تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ اس پہاڑ کا نام عینین ای بہت ہی جبل احد ہی کا ایک حصہ وجہ سے پڑگیا ہوگا۔

پرانے زمانے میں اس مقام پر دو چھوٹی چھوٹی محبدیں بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک تو پہاڑی کی چوٹی پرشرقی جانب تھی جبکہ دوسری قریب ہی سطح ارض پرمشرقی جانب تھی بید دونوں مساجد غزوہ احد کی یاد میں تغییر کی گئی جہاں آ کررسول اللہ مُثَاثِیَّا ہِمَ نَمَازَادا فرمائی تھی۔

ماضی میں اس بہاڑ کے عقب میں قبوہ خانے موجود سے لیکن جدید دور میں نے انظامات کے تحت ان قبوہ خانوں کو ختم کردیا گیا ہے۔

ارضیاتی طور پر میر چھوٹی می پہاڑی جبل احد ہی کا ایک حصہ ہے جے ایک نگ وادی دوسرے سے الگ کرتی تھی۔اس کی چٹانی ساخت بالکل جبل احد کی چٹانوں سے ملتی ہے۔ میدالگ تھلگ ہی علیحدہ پہاڑی ہے اسلامی تاریخ میں ایک منفر دمقام رکھتی ہے اور تاریخ جہا داسلامی میں ایک سنگ میل سے تم نہیں۔
تاریخ جہا داسلامی میں ایک سنگ میل سے تم نہیں۔

اس پہاڑ کوجبل عینین بھی کہاجا تا ہے، عربی میں "عینین" کا

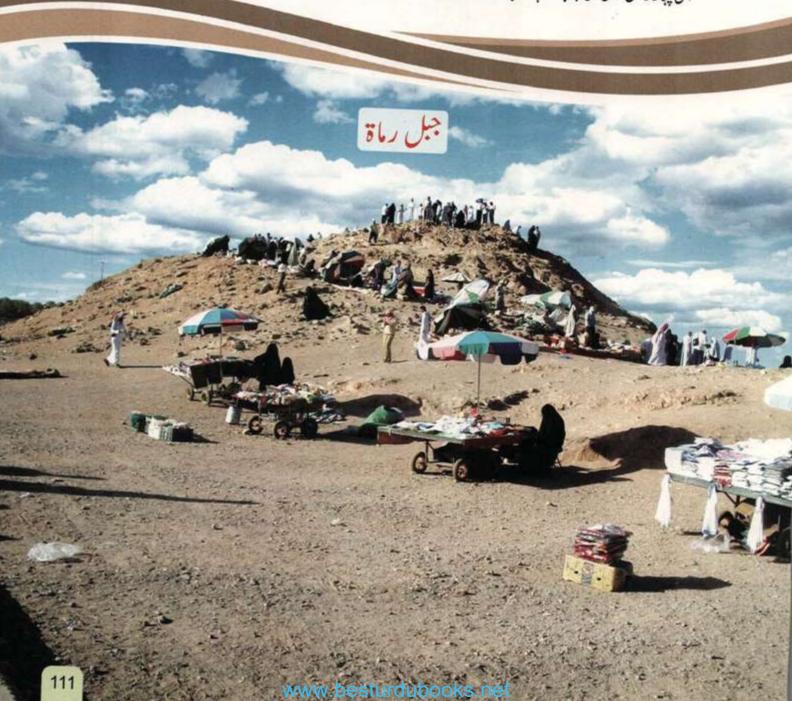







## عبل المستندر

یہ بھی مدینہ منورہ مَنَافَیْمُ کے پہاڑوں میں سے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ حضور نبی کریم مَنَافِیْمُ کے مقدس زمانہ میں مہاجرین صحابہ بنی وائل رشکافَیْمُ کے گھراس پہاڑ کے قریب واقع تھے۔ \*\* سے چھوٹی مہاڑی کی طرح ہے جس کی بلندی تین سے یا نجے میشر

یہ چیوٹی پہاڑی کی طرح ہے جس کی بلندی تین سے پانچ میشر
تک ہے۔ یہ پہاڑ بستان امدادیہ کے ایک جانب واقع ہے۔ جے
1265 جری میں داؤد پاشا نے تعمیر کروایا تھا۔ داؤد پاشا دولت
عثانیہ کی جانب سے بغداد کے گورزرہے۔اس کے بعدانہیں حرم نبوی
شریف کا شیخ مقرر کیا گیا۔

يبال پر انبول نے اپنے نام سے يد باغ تيار كروايا تھا۔اس

کے علاوہ داؤد پاشانے اس چھوٹے سے پہاڑ پر پانی کی ایک سبیل بھی قائم کی تھی۔ بیعلاقہ باب شامی سے باہر '' مستشقی صاحب الجلاله الملک المعظم''نامی ہپتال کے عقب میں واقع تھا۔ اسی پہاڑ اور سبیل کے سامنے مدینہ منورہ کی سیکورٹی کے ادارے کی عمارت تقمیر کی گئی تھی۔

جدید دور میں جبل المستندر اور اس کے اردگرد کے علاقے شارع التین کی تغمیر میں آگئے تھے جو سرنگ اور حاجیوں کے قیام گاہ کے درمیان واقع ہے۔

2 حواله ابواب تاريخ مدينه

1 آثار المدينه، ص 207

#### عارطاقيه إجهال آقاظيظ في آرام فرمايا

زیر نظر تصویر غارطاقیہ کی ہے! بید غاراً حدیباڑ کے قریب ہی ہے، اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ بیدوہ غار ہے جس میں رحمت کا نئات مٹائیا ہے نے کفار کے سلے جھوں کے ہاتھوں زخمی ہونے پر آ رام کیا تھا۔ (واللہ اعلم)



## جبل سلع يا تواب

یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے ثال میں واقع ہے۔اس کے پھرسیابی مأئل ہیں۔جبل سلع کا شار مدینه منورہ کے عظیم الشان پہاڑوں میں ہوتا ہ، یرانے وقتوں میں یہ پہاڑ بابشای سے باہرواقع تھا۔اس پہاڑ کے پھروں کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک عرصے تک اس پہاڑ کے بارے میں بمشہورتھا کہ یہ پہاڑ سمنٹ کے اجزاءے بنا ہے لیکن بعد میں تحقیق ہے بید عویٰ غلط ثابت ہوا۔

ال پہاڑ کے مشرقی جانب واقع علاقے کو' دی خال '' کہا جاتا تھاجو يہال پررہائش پذيرايك فخص ہےموسوم تھا۔اس پہاڑ كا

بقراس قدر سخت ہے کہ ہاتھ زخی

کی روایت کردہ حدیث مبار کہ میں ہے۔ غزوہ خندق کے مقام پرسلع نامی پہاڑ، بیوہ جگہ ہے جہاں خندق کے موقع پر صحابہ دی ای کا کے موریع تھے، بعد میں اس پہاڑی کو کاٹ کرمساجد بنادی کئیں

كا ئنات مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كَاشَا نداراستقبال موا\_

دو پہاڑوں کے درمیان واقع درہ کو'دسلع'' کہتے ہیں۔کہاجاتا

ہے کہ یہ نام اے یہودیوں نے دیا تھا۔ ارمائی زبان میں سلع کا

مطلب چٹان ہے۔انجیل میں یہ بتایا گیاتھا کہ موعودامام الانبیاء مُنَافِیْنِمُ

کااس چٹان پرشاندارا شقبال ہوگااس اعتبار ہے جبل سلع کی اہمیت

بہت زیادہ ہے۔انجیل کی ندکورہ پیش گوئی کےمطابق اس چٹان پرسرور

اسے جبل تواب بھی کہا جا تارہے جبیبا کہ حضرت ابوقاوہ رخالفنا

جل سلع يا ثواب

نام سے بکاراجا تاہے۔

كرديتا ب\_مشہور ب كه اس

کے پھر میں کوئی زہر یلامادہ ہے۔

کے شال مغربی کونے کی سیدھ

ميں طريق سيدنا ابو بكرصديق والفيَّة

ے آ دھے میل کی مسافت پرہے

جے زمانہ قدیم ہے جبل سلع کے

یه بهاژ متجد نبوی شریف

### جبل سلع برموجودمسا جد صحابه رضاكنة

اس جگه ایک چھوٹی م مجد تغییری گئی تھی جے منہدم کردیا گیا۔ اب اس جگه ابو بکرصدیق ڈلٹٹٹ روڈ گزرتی ہے۔اس پہاڑی افضلیت کی ایک وجہ ریجھی ہے کہ غزوہ احزاب میں اس پہاڑ کے گردمغربی اور شالی جانب خندق کھودی گئی تھی۔

جنگ کے دوران اگلے اہم موریے ای پہاڑ کی چوٹی اوراس کے دامن میں قائم تھے۔ وہ سات مشہور مساجد جوان خیموں کی جگہ پر تغییر ہوئی تھی۔ اس پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں۔ وہ مساجد یہ ہیں۔ 1 مجد فتح 2 مجد سلمان 3 مجد علی 4 مجد عمر 6 مجد سعد 6 مجد ابو بکر 7 مجد فاطمہ

یہ مساجدان جگہوں پر بنائی گئیں ہیں جہاں جنگ خندق کے موقع پرصحابہ دیکائیڈ اور بیارے نبی مُلَاثیڈ ا کے خیمے تھے۔ان مساجد میں سب نے زیادہ مشہور مجد'' مجدافتے'' ہے۔
جبل سلع کے اردگرد کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ وادی بطحاں کا شیریں پانی اس علاقہ کی آ بیاری کرتا تھا۔اس جگہ کے سرسبز ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اپنے مولیثی چرایا کرتے تھے۔
بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت کعب بن باک دامن میں چرایا کرتے تھے۔ ایک جھیڑ بکریوں کو اس پہاڑ کے دامن میں چرایا کرتے تھے۔

سرسبز علاقته میں منتقل ہو گئے اس طرح وہ مسجد نبوی شریف کے بھی



قريب آگئے۔

## جبل سلع پر سجده شکر

حضرت معاذا بن جبل و النفرة التي الحراث كريم من الله من النفرة التي الله من النفرة التي الله من النفرة كونه التكافرة الت

انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کوسلام فرمارہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں۔ آپ کیا لیند کرتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو میں نے کہا:

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ واپس گئے اور پھر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمز دہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے (اس نعمت پر) سجدہ شکرادا کیا۔ کیونکہ افضل ترین عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے وہ مجدہ ہے۔

1 حواله جستجوئے مدینه صفحه 842

حضرت معاذ وللنفؤ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ منافق کا سجدہ فرمارے متھے۔ میں پہاڑی چوٹی سے ینچے اترا تو محبوب کا کنات منافق کی وہی سجدہ ادا کررہے تھے۔

سرکار دو عالم مَثَاثِیْنِ نے اتنی دیر بحدہ سے سرندا ٹھایا، یہاں تک کہ مجھے پیفلط گمان ہونے لگا کہ شاید سرور کا نئات مَثَاثِیْنِ کی روح قبض کرلی گئی ہے۔

جب سرور کا نئات مَنَّ اللَّهُ الْمَا اللهُ الله

تو محبوب خدا مَثَاثِيمُ نِي ارشاد فرمايا: حضرت جرائيل عَلَيْهُا الله الله عليه الله عليه الله مقام يرحاضر خدمت موئ



#### 5 كهف بني حرام نامي غار

غزوہ احزاب میں جنگ کے مرکز ہونے کے علاوہ جبل سلع اور بھی کئی انداز میں سیرۃ رسول اللہ منگائی کے مرکز ہونے کے علاوہ جبل سلع اور بھی کئی انداز میں سیرۃ رسول اللہ منگائی کے خاص معاذ بن جبل دلاللہ منگائی کے تلاش بسیار کے بعد رسول اللہ منگائی کے ڈھونڈ اتھا۔ جب حضرت معاذ دلاللہ کا منگائی کے منگلی کر منگلی کے منگل

حضرت معاد تی فرزعاری دا کی ہوتے اوا سجدہ میں تصاور پہنجدہ ا تناطویل ہوگیا کہ حضرت معاد فرقائفہ سمجھے کہ مدنی آ قامناً پیری کی روح قبض ہو چکی ، سجدہ سے سراٹھا کرآپ مکاٹی کے فرمایا کہ اے معاذ! یہ سجدہ شکرتھا، جبرئیل نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب! میں آپ کی امت کورسوانہیں کرونگا اس لیے میں نے

یہ غار" کہف بی حرام" کے نام ہے جبل سلع ہی کی ایک چوٹی پرواقع ہے۔ پیارے نبی منگائی نے خندق کے موقع پراس غارض قیام فرمایا اور شیح ہوتے ہی نیچ تشریف لے آئے۔ بعد

سحده شكرا داكيا-

میں اس غار کی نشاندہی کے لیے پچھ عاشق رسول متالیقی نظم نے ایک قبا سابنادیا تھا گروقت کے ساتھ وہ قبہ زمین بوس ہوگیا اور غارے آتار بھی 2005ء میں ختم کردیے گئے اور اس کے ساتھ ہی مجد ہی حال کے میں فتم کردیے گئے اور اس کے ساتھ ہی مجد ہ جس سے بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ متالیق کم کا ایک مجردہ جس سے چٹانوں سے پانی کے چشمہ کا جاری ہونا تھا، وہ بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر جواتھا۔ یہ چشمہ مدتوں جاری رہا پھر خشک ہوگیا۔ یہ غار اور چشمہ مجد نبی حرام کے مشرق میں ہوا کرتا تھا۔

نبی حرام کے مشرق میں ہوا کرتا تھا۔

...

البتہ جبتوئے مدینہ کے مصنف اس سے مختلف روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ای پہاڑی کی ایک چوٹی پر کہف بنی حرام تھی جس پر دوگنبد بنے ہوئے تھے جو کہ ناصریہ پرائمری اسکول کے عقب میں اس علاقے میں

واقع تھی جہاں کبھی بنوجہینہ آباد ہوئے تھے۔غزوہ احزاب کی عسکری کارروائیوں کے دوران رسول الله مَثَاثَیْمُ نے جہاں استراحت فرمائی تھی۔اے'' کہف الکبیر'' کہا جاتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ غار جہاں حضرت معاذ بن جبل رہا ہے۔ نے رسول خدا مُلَاثِیْنِم کو تلاش بسیار کے بعد پایا تھا، وہ اس کے علاوہ ہے



جے '' کہف الصغیر'' کہا جاتا ہے جو کہ جبل سلع کے دوسری جانب واقع متھی۔ جہاں ترکوں نے ایک خوبصورت گنبدیا قبہ بنادیا تھا۔ رشمن سے حفاظت کے خاطر حضورا کرم مَلَّ الْکِیْمُ بیہاں راتیں بسر فرماتے تھے اور جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی ......

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

ﷺ ''اورالله تعالی لوگوں ہے تمہاری حفاظت فرمائے گا'' تو پھروہاں کا قیام کم کردیا گیا۔اس غارے ثمال میں معجد الفتح اقع ہے۔

اس پہاڑی جنوبی بلندی پرحضرت صدیق اکبروعمر فاروق ڈاٹھٹا کا جانااوروہاں دعافر مانا ثابت ہے۔

🗷 آثار المدينه، ص 205

1 المجمع الاوسط 9105

### جبل سلع پرکوفی رسم الخط کی تحریر

جبل سلع بہت سے صحابہ کرام پڑھ کھٹے گئے کہ کر یوں اور یا دداشتوں کا میں تھا جو کہ اس کی مختلف چٹانوں پر کندہ کی گئی تھیں۔ جن میں سیدنا ابو کر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا سعد بن معاذ شکافی کی یا دداشتیں شامل تھیں جو کہ انہوں نے اپنے دست بائے مبار کہ سے ان چٹانوں پرغزوہ خندق کے دوران شبت کی تھیں۔ معدیوں سے بیر تحریریں اس بات کا نا قابل تر دید شبوت دیتی آ رہی تھیں کہ صحابہ کرام پڑھ کھٹے گئی رسم الخط میں مہارت رکھتے تھے اور بید کہ ای رسم الخط میں کھے گئے مصحف شریف کے نسخ انہی ہستیوں کے کہ ای رسم الخط میں کھے گئے مصحف شریف کے نسخ انہی ہستیوں کے باتھوں سے جے رہوئے تھے۔

جبل سلع کے جنوبی دامن کوہ کی ایک دیوار پر قدیم خط کوئی میں میتر ریکندہ تھی۔ جے''مسو اُق السحسومین''کے مصنف نے اس طرح بیان کیا ہے:

اَمُسْى وَأَصْبَحَ عُمَرُ وَ اَبُوْبَكُرٍ يَشُكُوانِ إِلَى اللَّهِ

#### مِنْ كُلِّ مَايَكُوهُهُ يَقْبَلُ اللَّهُ عُمَوَ، اَللَّهُ يُعَامِلُ عُمَرَ بِالْمَغُفِرَةِ. وَاللَّهُ اَعُلَمْ.

تَنْظِمَنَهُ'' صبح وشام عمراورابو بكرالله تعالىٰ سے ہراس چیز کے قبول ہونے كا شكوہ كرتے ہيں جو اللہ كو ناپہند ہو، اللہ تعالیٰ عمر کے ساتھ مغفرت كامعاملہ كرے''

ہجرت نبوی شریف کے ابتدائی برسوں کے بعد مقدس نقوش اسلام کا ایک بہت قیمتی خزانہ تھا لیکن افسوس کہ اوگوں کی ناقدری کی وجہ سے آن چٹانوں کی جگہ اب اپارشمنٹس تقمیر ہو چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم کی قبر کونور سے بھردیں کہ ان کی کوششوں سے ان تحریوں کی یادگار تصویری '' تاریخ مدینہ طیب'' نامی جریدے میں محفوظ ہوگئی یادگار تصویروں کو کیمرے میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہی نے پہلی مرتبہ ان تصویروں کو کیمرے میں محفوظ کر کے تحقیقی رسالوں کو پیش کیا تھا۔ یوں ان چٹانوں کے مبارک نقوش ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئے جن پر صحابہ کرام ڈی گئیڈ کا کے ہاتھوں سے غزوہ خندق سے متعلق تحریریں کندہ تھیں اور ان سے پیارے نقوش ہمیش کے مبارک دور میں رائے عربی رسم الخط کا بھی پیتہ چلا تھا۔

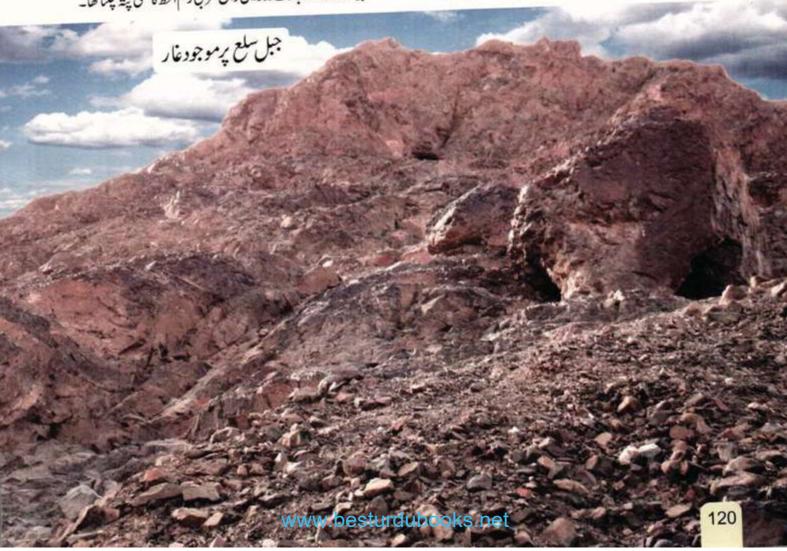



#### جبل سلع كى موجوده حالت

عثانی دور حکومت میں اس پہاڑ پوسکری عمار توں کی تغییر ہوئی جن میں سے بعض عمار توں کے نشانات آج بھی ہاتی ہیں۔

سعودی دور حکومت میں جب جدید تغیرات کا سلسلہ شروع ہوا تو جبل سلع کے اردگرد کے علاقے پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہاں شجارتی مراکز ، ہوئل اوراو نچے اونچے مکانات تغیر ہو کیے ہیں۔ ان دنوں

اس علاقے کا شار مدینہ منورہ کے گنجان علاقوں میں ہوتا ہے۔اس پہاڑ کا کچھ حصہ تو ڈکر وہاں ہے مجد نبوی شریف کے اردگر دسڑکیں بنادی گئیں۔اس پہاڑ پر بنی حرام کی غارضی جواب تک محفوظ ہے۔اس کے اوپر کی طرف ایک اور چھوٹی کی غارہے۔لوگ اس مجد میں نوافل اداکرتے ہیں۔

اس وقت حکومت سعودیہ نے اس پہاڑ کے گردلوہ کا جنگلہ لگادیا ہے اور پہاڑ کی خوبصورتی کے لیے اس پرمصنوعی آ بشار بنادیا ہے۔اس پہاڑ کے مغربی دامن میں وہ میدان ہے جس میں غزوہ

خندق کے دوران آنحضور سُکُلْیْنِمُ اور صحابہ کرام رُفَالُنْدُمُ کا قیام رہا۔
اس میدان کے جنوبی، شالی اور مشرقی جانب پہاڑیں جبکہ مغربی جانب کوخندق کھود کر محفوظ کرلیا گیا تھا۔ حکومت سعود سے نے میدان سلع کی تاریخی اجمیت کے پیش نظراس کی تنظیم نوکردی ہے۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ اور میدان کی خوبصورتی کے لیے کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ اور میدان کی خوبصورتی کے لیے آبشار بنا کر مختلف قتم کے پودے لگادیے ہیں اور اس میدان کا نام دیقة الفتح ، جمویز کیا ہے۔ جس کی موجودہ وسعت 607 مربع ، حدیقة الفتح ، حجویز کیا ہے۔ جس کی موجودہ وسعت 607 مربع



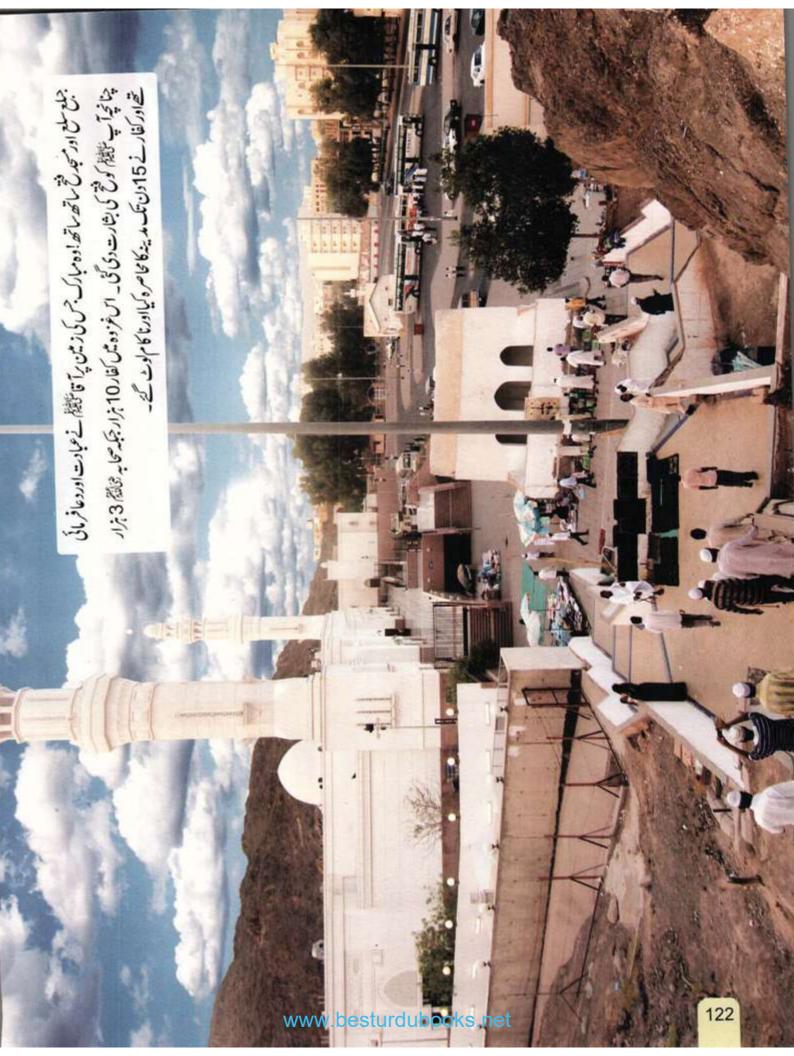

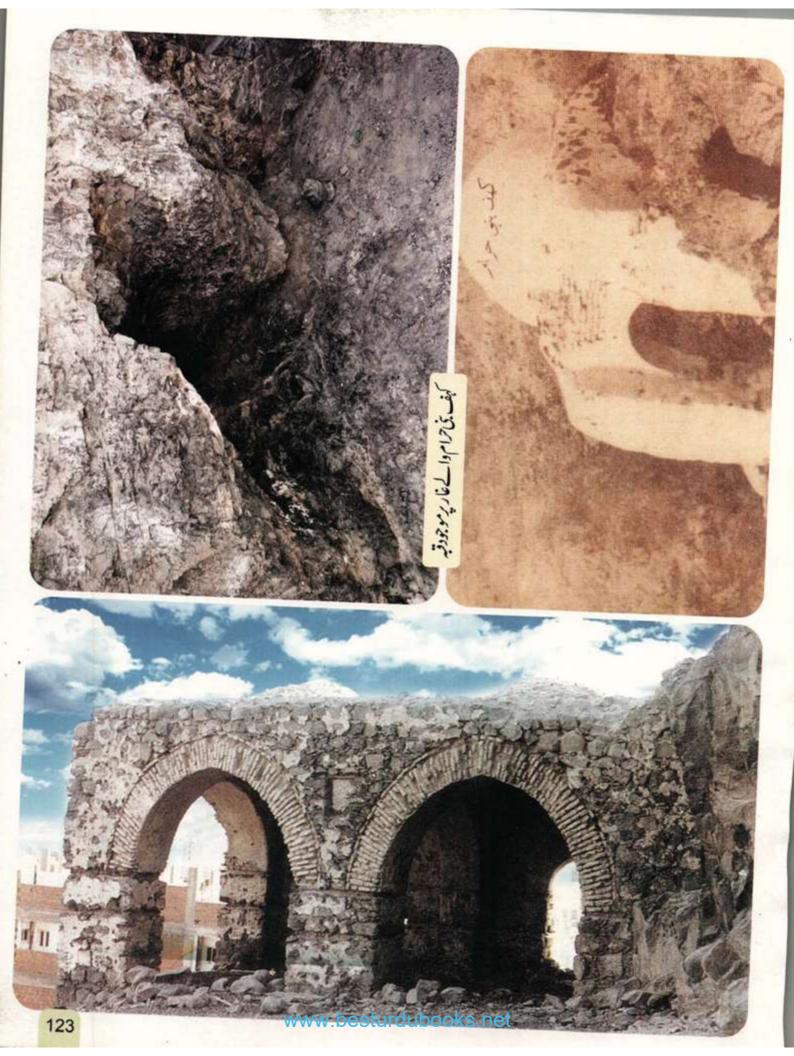

## جل ذباب (رابي)

مدینہ طیبہ کے وہ مشہور و معروف پہاڑ جن کے فضائل پیارے نبی مُکاٹیٹی نے ذکر کیے ہیں۔ان میں سے ایک جبل الرابی بھی ہاورای کا دوسرانام جبل ذباب ہے۔ میشنیة الوداع کے ثال میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جوطریق عیون اور سیدنا صدیق اکبر ڈالٹھا کے راستے کے درمیان واقع ہے۔ (طریق سیدنا صدیق اکبر جالٹیو کا سابقہ نام طریق سلطانہ ہے) یہ گول شکل کا چھوٹا سا پہاڑ ہے۔

یہ پہاڑی جبل سلع کی بغل میں شرقی جانب واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت گنجان آباد محلے میں کثیر المنز له مكانات ك درمیان گھری ہوئی پہاڑی ہے جس کی وجہ ہے اکثر اوقات بیلوگوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہے اور اب طریق عیون سے اس کا چھوٹا مکڑا نظرة تا بجيسا كداس كاليك جزاس سرك سددكها في ديتا بجوان دونول راستول کے درمیان بنی ہوئی ہے۔

اس پہاڑی کی چوٹی تک مکانات کا سلسلہ قائم ہے۔اب تواس یہاڑی کا بہت سا حصہ کاٹ کرزمین ہموار کردی گئی ہے تا کہ علاقے کے رہائشیوں کے لیے کمیونٹی ایریا مہیا کیا جائے اور لوگوں کے لیے یار کنگ ایریا نکالا جاسکے۔ساخت کے لحاظ سے اس کی چٹانیں بھی آتش فشانی عمل کی مرہون منت ہے۔

حضرت سبل بن سعد بناتنا سے روایت ہے کہ پیارے نبی منگافینیم نے ذباب پرنماز ادا فرمائی۔اے امام طبرانی اِمُرالشَّدَ

نے کیر میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے پیہ خرچنی ہے کہ ذباب تجاز مقدل كاليك پياڙ ہے۔ اور راوی کا قول "ضَلَّى عَلَيْه أَيْ بَسارَكَ عَلَيْسِهِ "العِيْ نبی اکرم مٹاٹیٹلم نے اسے ثرف بخثابه

جبل ذباب کو پیہ

عظيم شرف بھی حاصل ہے کہ امام الانبیاء مَثَاثِیْةً مِ نَے غز وہ احزاب لعنی خندق کے دوران اس پہاڑ پر اپنا خیمہ نصب کروایا تھا۔ 🛚

اس پہاڑی کی میرخصوصیت تھی کہاس پررہتے ہوئے اس خندق پرنظرر کھنا بہت آ سان تھا جوغزوہ احزاب میں کھدوائی گئی تھی۔ غالبًا يمي وجيتى كدمروركا ئنات مَنْ الله الله السامقام كونتخب فرمايا-

محبوب کا نئات مُثَاثِيَّةً نے اس پہاڑی پر جو خیمہ نصب فر مایاوہ لال رنگ کے چڑے سے بنا ہوا تھا۔ جس میں حضرت عائشہ، حضرت زينب اور حضرت ام سلمه فتأثيثاً باري باري امام الانبياء متَّالَثُيَّا کے ساتھ قیام فرماتیں۔ 🏖

سیدالرسل منافیظ کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام ڈیا کھٹھ نے اس خیمہ کی جگہ مجد تعمیر کردی تھی۔ بعد میں حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزيز بيشالة في دوباره تعمير كروايا-اس مجد كارقبه 10×10 بتايا جاتا ہے اور یہ ' مجد ذباب' کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اس پہاڑی کا بہت ساحصہ کاٹا جاچکا ہے لیکن جس حصد پر مجد ذباب ہے اسے اپنے حال میں رہنے دیا گیا ہے۔ الحمدللد! بیمبحد اب تک نماز منجگانہ کے لیے کھلتی ہے۔

دورے بیم جدنظر نہیں آتی بلکہ اس کود کھنے کے لیے جبل زباب کی پہاڑی پر چڑھنا پڑتا ہے اس مجد کی مناسبت سے بیجگہ تی الرابیہ کے نام ہے مشہور ہے۔

- حواله مصنف ابن ابي شيبه 68/1
- حواله مصنف ابن ابي شيبه 62/1



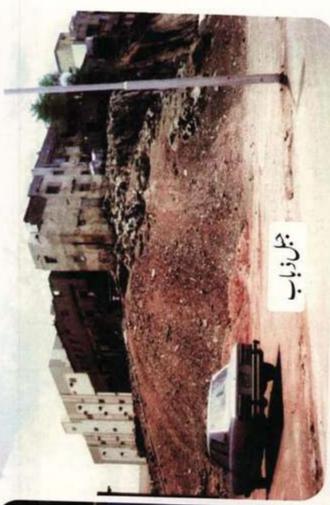





www.besturdubooks.net





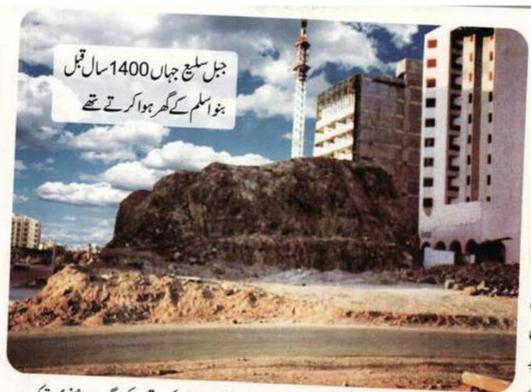

## 7 جبلسليع

جبل سليع حيوثا پباڑ ہے جو جبل سلع سے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں پر رسول الله فاللينظم كمارك دور میں بنی اسلم کے مہاجر لوگوں كالمرتق ايك زمان تك قلعه بإبشاى كاايك برج اس بہاڑ بر موجود تھا۔ نویں صدی ہجری میں یہاں یہ خاندان اشراف میں ہے

گورز مدینه منوره کا قلعه مواکرتا تھا۔ اس قلعے کو امیر ابن شید نے ساتویں صدی جری میں تقمیر کروایا تھا تا کہ یہاں سے مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے پرنظرر کھی جاسکے۔

مصنف" نزبمة الناظرين' لکھتے ہیں کہ" بیقلعہ خاصامعروف ہے اورباب السورجوباب شام کے نام مے مشہور ہے کے قریب واقع ہے۔"

السيد العباس كے مطابق ندكورہ قلعد كى جگد برعثانوى ترك حكومت كى عمارا تين تفيس \_شال مين واقع وْهلوان جبل سلع اورجبل سليع كوالگ كرتى ہے۔1380 ججرى ميں وزارت اوقاف نے اس جَدُوخ يدكر يهال مدينه منوره كامشهور مدرسة السمدرسة الناصرية" كامركز قائم كرديا تفا- 🌯



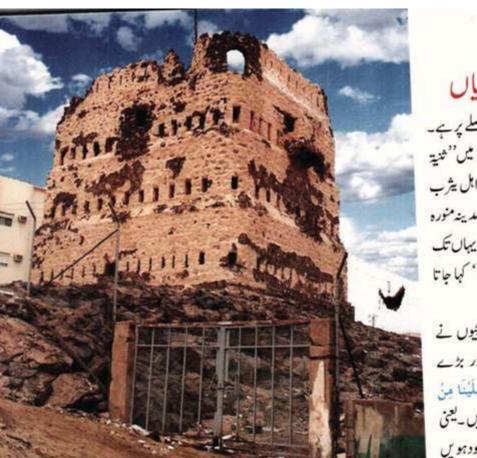

## شنية الوداع كى بہاڑياں

مجدقباء مدیند منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔
زیارت کے لیے شہر سے آتے ہوئے راستے میں "شنیة
الوداع" کی وہ تاریخی پہاڑیاں آتی ہیں جہاں اہل یثر ب
نے نبی صادق امین مُنَاقِعَ کم کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ منورہ
کے رہنے والے اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے یہاں تک
آتے تھے، ای کے باعث اسے "شنیة الوداع" کہا جاتا

یہ وہی مشہور جگہ ہے جہاں یٹرب کی بچوں نے سرور کا نکات منگائی آ مد پر وہ تاریخی اور بڑے پیارے اشعار پڑھے تھے جو' طَلَعَ الْبَلَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ الْبَلَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ الْبَلَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنَ الْبَلَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ فَلَيْنَا مِنُ الْفَاظِ سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی شنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے ہمارے لیے چودہویں منیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے ہمارے لیے چودہویں رات کا چاند (بدرمنیر) طلوع ہوا ہے اورہم پرلازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کاس احمان عظیم کاشکراداکریں کہ خم

ثنية الوداع الجوبي جوكم سجدقباء كے پاس ب المرسلين متنافية بخير و عافيت جل سلع کے پاس موجود ثنیة مارے یہاں تشریف لے -0127 بعدميں مقامی لوگوں نے ال جگه چھوٹی ی مجد تغمير كردي، مگر افسوس بعد میں اس جگہ کی نشاندی مٹانے کے لیے اس کو مليا ميث كرديا

www.besturdubooks.net

#### 9 جبال الجماوات

جماوات پہاڑی علاقے میں موجود ہموارز مین کو کہا جاتا ہے۔ اس قتم کی تین ہموار جگہمیں وادی عقیق میں تھیں۔

مدیند منورہ کے مغربی جانب ان پہاڑیوں کے درمیان واقع حسین علاقد سرسزی وشادانی کی بدولت بہت شہرت کا حامل رہا ہے۔ مدیند منورہ میں تین جماوات ہیں جن میں سے ایک جماء تصارع بھی ہے۔ چونکہ یہ جماوات وادی عقیق کے قریب میں ہیں اس لیے ان پہاڑیوں کو جماوات العقیق بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں جماء کے معنی پانی کے چشمہ کے ہیں۔ جماء تصارع کو جبل غرابہ بھی کہتے ہیں۔

جاء تضارع ایک ہموار علاقہ ہے جو مکہ مرمہ جانے کے لیے وادی عقیق ہے گزرنے والے کی سیدھی جانب آتا ہے۔ اس علاقے میں قصر عاصم بن عمر و بن عمر بن عثان بن عفان ڈائٹٹ بھی تھا۔ اس قصر کے پیچھے ایک پہاڑی گھائی پر پانی رو کئے کے لیے سد بنوائی گئ تھی ۔ یہ پانی یہاں لینے والوں کے بہت کام آتا تھا۔ یہ مقام کنوؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس جگہ ایک "مکیمین" نامی پہاڑ بھی ہے۔ برسات کے فاصلے پر تھا۔ اس جگہ ایک "مکیمین" نامی پہاڑ بھی ہے۔ برسات کے موسم میں پانی اس پہاڑے بہہ کر" وادی الدعیث "میں واخل ہوتا تھا۔ رحمت دوعالم مُنا اللہ اللہ کردی تھیں۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا اراضی بنی زیاد بن الحارث کوالاٹ کردی تھیں۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ دین متین پر ثابت قدم رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کو تھا کہ وہ دین متین پر ثابت قدم رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کو تھا کہ وہ دین متین پر ثابت قدم رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کو

کفارہے جہادکریں گے۔ پہلی صدی ہجری میں بیعلاقہ اپنی خوبصورتی اور شادابی کی وجہ سے بنوامیہ کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ انہوں نے یہاں تھجوروں کے باغات اور زرعی فارم قائم کیے۔ بنوامیہ کے امراء نے اپنے دور حکومت میں اس جگہ اپنے عالیشان محلات تعمیر کروائے۔ان میں سب

ے مشہور حضرت عروہ بن زبیر، عاصم بن عمرو بن عمر بن عثان بن عفان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بن عمرو بن عثان بن عفان وغیرہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بن عمرو بن عثان بن عفان وغیرہ کے محلات ہیں۔ان میں ہے بعض محلات کے تاریخی آثار کھنڈرات کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔

ان پہاڑیوں کے مغرب میں وادی عقیق کے قریب کا میدانی علاقہ چراگاہ کے طور پراستعال کیا جاتا تھا۔ جہال سرورکا کنات منگائی کی اونٹ چراگا ہے جائے جائے جے۔ نیزنجدی قبیلے میں سے بعض افراد مسلمان ہوکر سرکار دو عالم منگائی کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ ورحقیقت منافقین تھے۔ انہوں نے اپنی بیاری کا تذکرہ کیا تو رحمت للعالمین منگائی نے آئیں اپنی چراگاہوں میں بھیجا تھا لیکن ان بربختوں نے برعبدی کی اور سرور کا کنات منگائی کے اونوں کے بربختوں نے برعبدی کی اور سرور کا کنات منگائی کے اونوں کے بربختوں نے برعبدی کی اور سرور کا کنات منگائی کے اونوں کواپنے ماتھ لے کرفرار ہوگئے۔

مرور کا نئات مَنَّالَيْنَا نَ ایک صحابی حضرت کریز بن جابر رالنفظ کوان کے پیچھے روانہ کیا۔ انہوں نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مجرموں کو پکڑ لیا اور سرکار دوعالم مَنَّالِیْنَا کی خدمت میں لے آئے۔ ان مجرمین کو سرکار دو عالم مَنَّالِیْنَا نے جمکم خداوندی قبل کروادیا۔ بیواقعدا نہی جماوات کے مغربی جانب پیش آیا تھا۔

جماء تضارع کی جنوبی جانب دادی ملیمین کے کنارے ایک لال رنگ کا پہاڑ داقع ہے جے جبل ملیمین کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوہریرہ دائشؤ نے اپنا گھر اس علاقے میں بنوایا تھا جہاں ان کو زرگی زمین دی گئے تھیں۔ انہی کے سبب بیدوادی مشہور ہوئی۔ اگر چد حضرت ابوہریرہ دائشؤزیا دہ عرصہ یہاں نہ تھہر سکے۔ بیجگہ ترہ بیضاء بھی کہلاتی تھی۔

عومت براس الجماوات كافضائي منظر
جبال الجماوات كافضائي منظر

www. bearinglusiance in east



## 10 جبل جماءأم خالد

مدینه منورہ کے تین جماوات میں سے دوسرا جماء ام خالد ہے، اس مقام کا پانی قصر محمد بن عیسی الجعفر ی اور قصر یزید بن عبدالملک بن المغیرة النوفلی تک جاتا تھا۔قصر محمد بن عیسی، اشعث کے لوگوں کے گھروں پر بنایا گیا تھا۔ اس کے شال کی جانب ایک چھوٹا پہاڑ ہے جے '' شغر'' کہا جاتا ہے۔

پہ ہے ہے۔ مدینہ طیبہ کے قدیم مورخین نے دوقد یم قبروں کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ ایک جماء یعنی ام خالد پر واقع تھیں۔ان میں سے ایک پر بی عبارت لکھی ہوئی تھی۔

أَنَا اَشْوَدُ بُنُ سُوَادَةً رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ اللهِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ اللهِ عِيْسَى

تَوَجِّدَةَ ' مِيں اسود بن سوادہ ہوں جواس قرید کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ بن مریم عَلیسًا کا ایلیٰ ہوں۔'' واللہ اعلم۔

جماء ام خالد کا علاقہ جماء تضارع کے شال کی جانب واقع ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جماء خالد کے مقام پر ایک ایسی قبر پائی جاتی ہے۔ ایک اور یہاں نصب قبر پائی جاتی ہے۔ حس کی لمبائی چالیس ہاتھ طویل تھی اور یہاں نصب ایک لوح سنگ پر میرعبارت کندہ تھی:

آنَا عَبُدُاللَّهِ مِنُ اَهُلِ تَيُسُونَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عِيْسَى بَنِ مَرُيَهِ فَلَدُهِ اللَّهِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى آهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَآدُرَ كَنِيَ الْسَادُهُ إلى آهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَآدُرَ كَنِيَ الْسَمَوْتُ فَاكُورَ كَنِيَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

تَنْ عَنَى الله الله الله الله تيسون سے ہوں جو الله کے رسول حضرت عيسى بن مريم عليظا كا الله يلى بنا كراس بستى كو لوگوں كى طرف بحضرت عيسى بن موت كى كه مجھے جماءام خالد ميں فن كيا جائے۔'' واللہ اعلم۔

معابہ کرام اللہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں الواح سنگ کو سال کو پڑھا جا سکے۔ ابن زبالہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں الواح سنگ کو پڑھنے کی غرض ہے اتارا گیا۔ ایک تو بہت بھاری ثابت ہوئی اور اے جماء پر بی بھینک دیا گیا جبکہ دوسری کوالیے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ اے پڑھ سکتے تھے۔ اس پر کندال عبارت جمیاری زبان میں تھی اورا یک بینی اے پڑھ نے تھے۔ اس پر کندال عبارت جمیاری زبان میں تھی اورا یک بینی اے پڑھنے میں کا میاب ہوگئے۔ اس پر کنتا ہے تھے۔

'' میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور نبی کریم سلیمان بن داؤر علیاً کی جانب سے یثرب کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ لکھتے وقت میں اس شہر (یثرب) کے مغربی جانب ہوں۔'' ا

ان آ ثار قدیمہ میں ہے کسی کا وجود بعد میں نہیں ملا کیونکہ معاصرین میں ہے بہت ہے مورخین نے بہت تگ ودو کی ہے کہ ان کاکوئی سراغ مل سکے مگر ان کو ان دونوں میں سے کسی قبر کے آ ثار نہل سکے۔

عواله معالم المدينه 395/1
 عواله وفاء الوفاء 209

جماء أم خاليد جنهيں جبال الجماوات الثلاثة كهاجا تا ہے جنهيں جبال الجماوات الثلاثة كهاجا تا ہے جبل جماء تضارع عبار کی جبل جماء العاقر



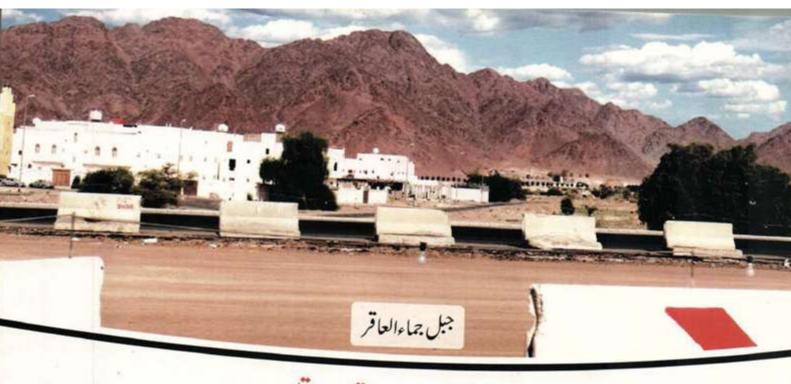

# 11 جبل جماءالعاقر ياالعاقل

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتْمى يُقْمَلَ رَجُلَانِ مَوْضِعَ قِطَاطَيْهِمَا فِي قِبَلِ الْجَمَاءِ

ﷺ '' قیامت کی گھڑی اس وقت تک برپانہ ہوگی جب تک کہ دوآ دمیوں کوان کے خیموں میں جماء کے قریب قبل نہ کیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق فیروز آبادی نے کہا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نہ کورہ واقعہ ان تین میں ہے کسی جماء کے دامن میں مدکھ یے علاقہ جماء تضارع اور جماء ام خالد کے درمیان حد فاصل کے طور پر ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر قریش مکہ رسول اللہ مُثَاثِینَا کے ساتھ غزوہ احداور غزوہ احزاب (خندق) کے لیے آئے تھے۔ جماء العاقر کے بعد شال کی جانب ایک پہاڑ ہے جسے جبل اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن زبالہ اِٹمُاللہ نے اس علاقے ہے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے:



## 📵 جبل الحرم

جب ہم مجد نبوی شریف سے میقات ذوالحلیفہ کی جانب جاتے ہیں تو حرم نبوی شریف کی حدود میں واقع یہ تینوں پہاڑیاں طریق خواجات (غیر سلموں کی سؤک) کے دونوں جانب نظر آتی ہیں۔ان میں بڑی پہاڑی کو ''جب الحدم الا کہر'' کہاجاتا ہے جبکہ دوسری کو ''جب الحدم الاوسط'' اور تیسری کو ''جبل الحدم الاصغر'' کہاجاتا ہے۔ان تینوں پہاڑیوں کو یے فخر منظیم حاصل ہے کہ ان سے حاصل کی گئی پھر کی سلوں سے مجد نبوی شریف کے اگلے جھے (مجید یہ کا پورا حصہ) کی ممارت کے لیے شریف کے اگلے جھے (مجید یہ کا پورا حصہ) کی ممارت کے لیے مشریل نکالا گیا تھا۔

جس کی تفصیل میہ کہ اس مبارک پہاڑ کو جبل الحرم الشریف کانام 1267 ہجری میں اس وقت دیا گیا جب ترک عثانوی خلیفہ عبد المجید خان نے حرم نبوی شریف کی موجودہ توسیع سے قبل تغییر کا ادادہ کیا تھا۔ ترک ماہرین اور انجینئر وں نے اس پہاڑ کے خوبصورت پھرد کی کے فیصلہ کیا تھا کہ حرم نبوی شریف کی نئی تغییر کے لیے یہاں سے پھر حاصل کیے جا کیں گے۔ اس لیے اس پہاڑ کے قریب معماروں کی پوری ایک بہتی بنائی گئی تھی۔

یہاں پر گھروں کے علاوہ باز ار اور مساجد بھی تغییر کی گئیں جبکہ پھر کا ٹنے والی لو ہے کی بڑی بڑی مشینیں نصب کی گئیں۔اس کے بعد اس پہاڑے حرم نبوی شریف تک آنے کے لیے رائے ہموار کیے گئے

اوران کے کناروں پر پھروں سے فٹ پاتھ بنائے گئے۔اس کے بعد اس پہاڑ کے خوبصورت سرخ پھرکو کا ٹا جاتا اور بڑے اور لمبے پھرکو گولا ئیوں میں لاکرانہیں ستونوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

اس پہاڑ کے پھروں کوتراش کراس سے مجد نبوی شریف کی دیواریں اورستون بنائے گئے۔ زیادہ ترستون بے جوڑ ہوتے تھے۔ یعنی وہ ایک بڑی اور لمبی چٹان ہوتی تھی جے مہارت سے تراش کر بے جوڑ ستون بنایا جاتا۔ اس کے بعد ایک جوڑ اور دو جوڑوں کے ستون بھی ہوتے۔

تراش خراش کا تمام کام پہاڑ کے نزدیک معماروں کی بستی میں کیا جاتا۔ اس کے بعد انہیں بڑی بڑی گاڑیوں پررکھ کر جنہیں طاقتور جانور کھیئے رہے ہوتے تھے، حرم نبوی شریف کے نزدیک لایا جاتا اور مطلوبہ مقام پر انہیں نصب کردیا جاتا۔ یوں تیرہ برس تک عظیم معماروں نے یہ عظیم کام سرانجام دیا اور 1280 جری کو حرم نبوی شریف کی تعمیر کممل ہوئی۔

ججرہ مطبرہ کے اندراور باہر لگنے والی تمام سلیں اور ستونوں میں استعمال ہونے والا پھراور ریاض الجنة میں استعمال ہونے والا میٹر بل انہیں بینوں جبال الحرم سے لے لیا گیا تھا۔ پھر نکالنے سے ان پہاڑیوں میں گہرے کھڈے پڑ گئے تھے جو کہ ابھی تک اس واقعہ کی یاد دلاتے ہیں۔







جوجل جراءالاسد كنام يستعارف ب-اي كدائن يثدر سول الشريجي نيخزوه احد بوائين پر3دن قيامفر ماياتفا۔ جب ذواکليفد ڪمڏڪر مدي طرف تکليل قديم پهاڙ واشح دکھائي ديتا ہے۔" بدينه خوره كي جنوبي مت پرتقريم 16 كلويمركي سافت پرواقع جبل مير كتريب ايك پياز م アノージでとうてのはなりしょとしいっているというないというないというというというというというというというというというといっているというというというというというというというというというというというという پېدىك كې تيام كيا يىگرددىرى طرف شركين مكدونى خريل ئى كەخفور ئىلتىڭ نىزى چىزى كردىگى حمارتيس كيا، يونكدانبون نه مكد كم طرف لوشخ بي ميل عافيت مجي - " مِوَا إِدِ مَفِيانِ جُواسَ وقت سلمان نِيسَ هُو عُ تَصَاوَرُكُسُ كَامِيرِ تَصَانَهُوں نَهِ مِنْ آقَا مَنْ لِيَكُمْ بِهِ

تاريخ مدينه منوره لدكنور محمد الياس ص 92

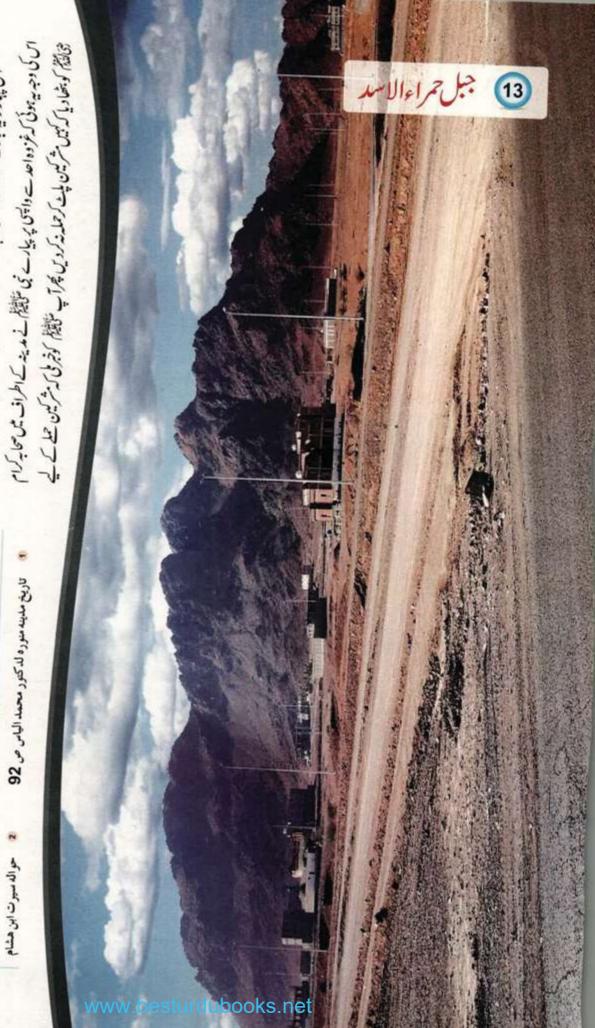



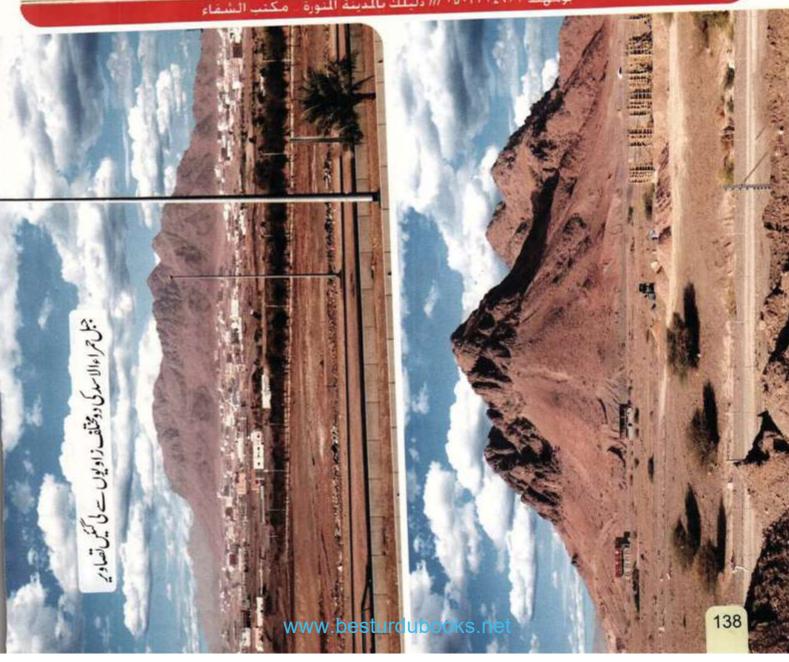

### 14 جبل عير

یے ظیم پہاڑ وادی عقق کے مشرقی جانب ذوالحلیفہ کے قریب اور مدیند منورہ کے سامنے واقع ہے۔اسے مدیند منورہ کی حدود میں ہے ایک حدکہا جاتا ہے۔

جنوبی جانب سے حرم مدنی کی حد بندی کرنے کے علاوہ جبل عیر اس طرف سے مدینہ طیبہ اور حجاز کے باتی ماندہ علاقوں کے درمیان جغرافیا کی طور پرایک قدرتی حدفاصل ہے۔ مکۃ المکر مداور اسی جانب دوسر سشہروں سے بذر بعہ طریق البحرہ آنے والوں کو اسی جبل غیر کے پاس سے گزر کر شہر حبیب منگافیا آنا پڑتا ہے۔ مرکز اسی جبل غیر کے پاس سے گزر کر شہر حبیب منگافیا آنا پڑتا ہے۔ مرکز مدینہ شریف کے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پرواقع سے بلندو بالا پہاڑ طریق البحرہ کی غربی جانب صرف ایک کلومیٹر پرواقع ہے۔ پہاڑ طریق البحرہ کی غربی جانب صرف ایک کلومیٹر دور سے شروع ہوتی وادی عقیق جو کہ مدینہ طیبہ سے 2000 کلومیٹر دور سے شروع ہوتی ہے وہ اسی پہاڑ کے مغربی کونے کے پاس سے گزر کر ارض مقد س

رض مقدس کے دیگر پہاڑوں کی طرح جبل عیر بھی آتش فشانی ارض مقدس کے دیگر پہاڑوں کی طرح جبل عیر بھی آتش فشانی کے عمل کی پیداوار ہے۔اس کی چٹانیس زیادہ تر گہر ہے بھورے رنگ کی ہیں مگر بعض مقامات پران میں سرخ وسفید دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ 3/5 کلومیٹر لمبا ہے اور سطح سمندر ہے 300 میٹر بلند ہے اور 3/5 کلومیٹر اس پہاڑ میں کہیں مسندر ہے 300 میٹر بلند ہے اور 3/5 کلومیٹر اس پہاڑ میں کہیں کہیں آتش فشانی کی را کھاور نرم مٹی ملتی ہے۔

اس پہاڑ کے وہ حصے جوآ بارعلی اور ذوالحلیفہ سے ملتے ہیں

صرف وہ پانی کی دولت سے مالا مال ہیں، باتی جبل عیر بذات خود تو ایک خشک پہاڑ ہے۔ اس کے بعض مقامات پر مختلف قسم کے خاردار خود رو بودے ہیں۔ اس پہاڑ پر'' بلسان' نامی ایک خاص درخت بھی پایا جاتا ہے۔ جس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تنے کے چھکے ہی پایا جاتا ہے۔ جس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تنے کے چھکے ہے ایک خاص طرح کی خوشبو والی گوند بہتی ہے جو مختلف امراض میں علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ'' سنا میں علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ'' سنا می ایک جڑی ہوئی بھی بکٹر ت پائی جاتی ہے جو جلاب آور ہونے کی وجہ سے بلاد عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے حکماء میں ہونے کی وجہ سے بلاد عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے حکماء میں بھی کافی مقبول ہے۔

جبال العير پہاڑيوں كا ايك طويل سلسله ہے كسى زمانے بيل يہ سلسله مدينه منورہ كے ليے مضبوط وفاعى لائن كا كام ويتا رہا۔ نيز ان پہاڑيوں ميں قدرتى چشموں اور نالوں نے ان پہاڑى سلسلوں كرديا تھا ااور مدينہ طيبہ كر ہنے والوں كوزندگى كا سامان بھى مہيا كرتا تھا۔ اى وجہ ہے بہت ہے بدوقبائل انہى علاقوں ميں رہنا پندكرتے تھے۔ جس زمانے ميں وادى تقيق مدينہ منورہ كاسب ہے زيادہ بارونق علاقہ ہواكرتا تھا تو اس زمانے ميں بنواميہ كے بہت ہے تحكم انوں نے يہاں اپنے عاليشان محلات تعمير كروائے تھے۔ ان ميں بعض كى باقيات تو آج تك موجود ہيں۔ جبل عيركى بعض چانوں پركونی رسم الخط ميں بعض تحريريں اس مقام كى عمرانی تاريخ پرروشی ڈالتی ہیں۔



#### جبل غير سے متعلق ارشادات نبوی مَثَاقِیْدُمُ

یہ پہاڑ مدینۃ الرسول کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس پہاڑ کے متعلق زبان رسالت سے بیدالفاظ صادر ہوتے ہیں۔ هٰذَا عِيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنَا وَنُبُغِضُهُ عَلَى بَابٍ مِّنُ أبُوَابِ النَّارِ

بیعیر پہاڑہم سے بغض رکھتا ہے۔ہم اس سے ناراض ہیں۔ یہ جہنم کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ پرہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق:

" أُحُدُّ عَلَى رُكُنِ مِّنُ اَرْكَانِ الْجَنَّةِ وَ عِيْرٌ عَلَى رُكُنِ مِّنُ اَرُكَانِ النَّارِ "

تَرْجَدُ: احد جنت ك كونول ميں سے ايك كونا بے جبكه عير جہنم کے کونوں میں سے ایک کونا ہے''۔

ای طرح ابن ماجہ نے سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے کہ: " إِنَّ أُحُدَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ وَهُوَ تُرْعَةٌ مِّنُ تُرَع الْجَنَّةِ وَعِيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِّنُ تُرَعِ النَّارِ " تَرْجَعَدَ: بِ شِك احد بِهارُ جم سے محبت كرتا ہے اور بم اس سے محبت کرتے ہیں اور بید (احد ) جنت کی نہروں میں سے ایک نہراور عیر

آگ کی نبروں میں سے ایک نبر ہے''۔

یہ پہاڑ کوہ احد کے سامنے مکہ مکرمہ کے راستہ میں واقع ہے۔ حضور مَنْ اللَّهِ إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ہوا کہ پھروں میں بھی دوئتی ورشمنی پائی جاتی ہے۔ 🗣

منافقین کے لیے جبل عیر بہت اہمیت کا حامل تھا ای لیے انہوں نے اسلام دشمنی میں جومبحد ضرار تقمیر کی وہ بھی مدینه منورہ کی ای جانب تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان منافقین کا جبل احد میں جانا گوارانه فرمایا \_غزوه احدمیں ایساہی ہوا،منافقین اس روز راستے ای سے لوٹ آئے۔

رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی کامحل بھی اس پہاڑ کی جنوبی جانب تھا جواسلام کےخلاف سازشوں کا مرکز تھا۔ شاید ای سبب نی اکرم مَلَّ الْمِیْمَ کاارشادمبارک ہے کہ ''عیر پہاڑ ہم ہے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں'' بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیر دوزخ کا پہاڑ ہے ای سبب سد پہاڑ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ کوئی مسلمان اس پہاڑ کی زیارت کرنے کا اشتیاق نہیں رکھتا۔ جبکہ اس کے بالقابل شعراء نے جبل احداور جبل سلع کے بارے میں بہت ہےقصیدے اور تعریفی اشعار لکھے ہیں۔

1 تاريخ المدينه صفحه 348 آثار المدينة صفحه 209

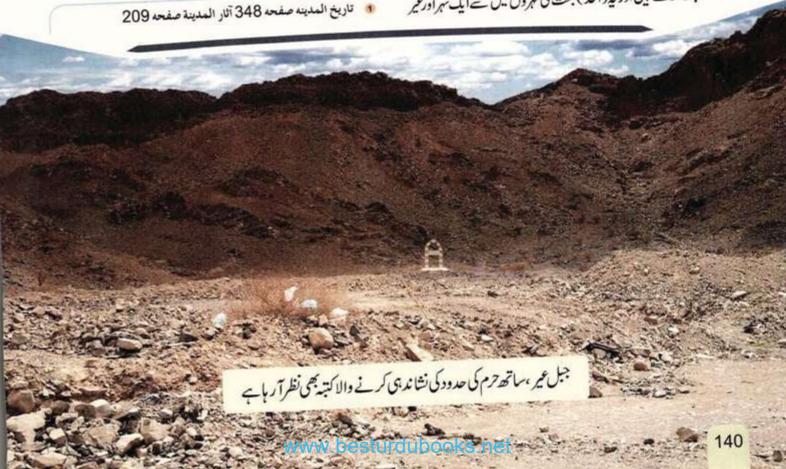

#### 15 جبل جرف

پھر صحابہ کرام ڈی اُنڈ کی ایک جماعت نے ان کولے جا کرجنہ البقیع میں فن کردیا۔

احادیث مبارکہ میں بھی جرف پہاڑ کا ذکر ملتا ہے چنانچہ
پیارے نبی منگائی کا فرمان مبارک ہے کہ دجال جرف میں آکر
کھرے گالیکن اللہ کے فرشتے اسے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے
ویں گے سیجے مسلم میں ہے کہ مسج دجال مشرق کی طرف ہے آکر جبل
احد کے پیچھے جرف کی شور (ممکینی) زمین میں گھرے گا تو فرشتے اس
کوشام کی طرف بھگادیں گے اوروہ وہیں ہلاک ہوگا۔

منداحد کی روایت میں ہے کہ دجال وادی قناۃ کی شورز مین میں آئے گا۔

تو مدیند میں تین جھکے آئیں گے جن سے اللہ تعالی ہر کا فرومنافق کو مدیند منورہ سے نکال دیں گے۔ \* واضح رہے کہ وادی قناۃ کی گزرگاہ بھی جرف کے قریب جرف پہاڑ مدیند منورہ کے ثال مغرب ست پرتقریباً 3 میل کے فاصلہ پروادی عقیق کے کنارہ پرواقع ہے۔

آبادی کے پھیلاؤ کے بعد بیدیند منورہ کامحلّہ بن گیا ہے اور جامعات روڈ اس کے درمیان سے گزرتی ہے، وہاں ایک تفریکی یارک بھی ہے جس کانام'' صدیقۃ الخیل'' ہے۔

﴿ آقائه مِن مَنْ اللَّهُ الْمَ عَلَيْمَ الْمَ عَلَيْمَ الْمَ حَصِرَت اسامه بن زيد رَفَا الْمُوْ كَ قَادِت مِن ايك لشكر شام كعيسائيوں كساتھ جنگ كے ليے بهيجا، ابھى وہ جرف مِن پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا كہ انہيں نجى كريم مَنْ اللَّهُ كَا كَامِن مَن كُريم مَنْ اللَّهُ كَام الله على ، انہوں نے فيصله كيا كه آقامد فى مَنْ اللَّهُ كَام على ، انہوں نے فيصله كيا كه آقامد فى مَنْ اللهُ على ، انہوں نے فيصله كيا كه آقامد فى مَنْ اللهُ على ، انہوں نے فيصله كيا كه آقامد فى مَنْ اللهُ على مناز من على مرضى كه جمارے آقا مَنْ اللهُ على كام من آخرت شروع ہوگيا۔

علام آپ مَن اللهُ على خليفه اول حضرت ابو بمرصد بيق رَفْ اللهُ على اللهُ كوروانه كيا۔

كوروانه كيا۔

ای طرح جرف پہاڑ کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہاں
 مبارک پہاڑ پرمشہور صحابی رسول مقداد بن اسود رہا تھا گا انقال ہوا

حواله تاريخ مدينه مصنف ذاكثر الياس 77 ملخص

صحيح بخارى: حديث نمبر 1881

🔞 حدیث نمبر 5353

عديث نمبر 1379، 2943

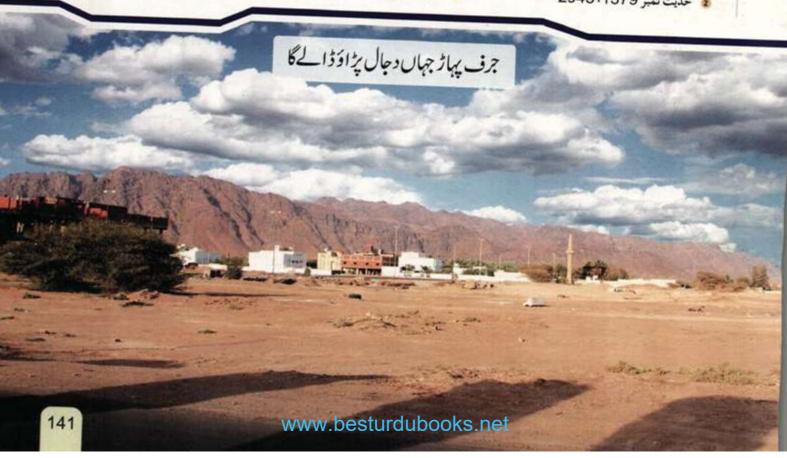

يمرى بائدى ہے دات كوهبرا بہٹ ہور دى گى لېذاش ئے اپنے پاس اس كوروك ليا۔ • ديكما كه بيوى كې برابريش كونى چادراوژ هے ليزاہوا ہے تواس صابي دليليز كے دل ميں شيطان نے بد يدات بي تنظيم نامغر مدوايس يرجزف ببلايردات كزارى اورمحابه شالقل عفرمايا كدرات كو كونى كعرية جائے - كيونكه ايك مهابي بيماني نونيائيز سفرے لوٹے اور رات كواچا تک كھرييں داخل ہوئے تو انبول نے چلاکر بیوی کواٹھایا اور پوچھا کہ بیکون ہے؟ تواس ئیک بندی نے کہا کہ سرتاج؟ بیتو の人ろえてろとが一切響時了たしな事にいずい ايك حديث بن اي برن پياز كي بدل بن آتا ج كدايك موقع پر 丁二部ハーレンとらんを強してしているがずれい。 がいがらしらんしゅニャーシンタを آپ تائیل اور سحابہ شمائیل کود کیچاکر بخالیان کے کافر پہاڑوں پر پیڑھ کئے۔ کافروں کے بھاکئے پر x - 102 (6) 30 30 - 2 آپ منظم كورناخين كويائي بتدائي توالي تقيم افريايانديد اقت جور كته بين جوفر ياياند حفزية على وثانين كبار سامين بيها من كياري كدا قا مؤلفتها ثير خدا حفرية على وثانين كوبو جديجة بين -🐞 حو اله البداية النهايه حرامي ديوي وبدات اليهي ك عدت بن برف بهاد بالريار الدارة الدارة 2 مواله سيرت ابن هشام

スシーレインようらいいる



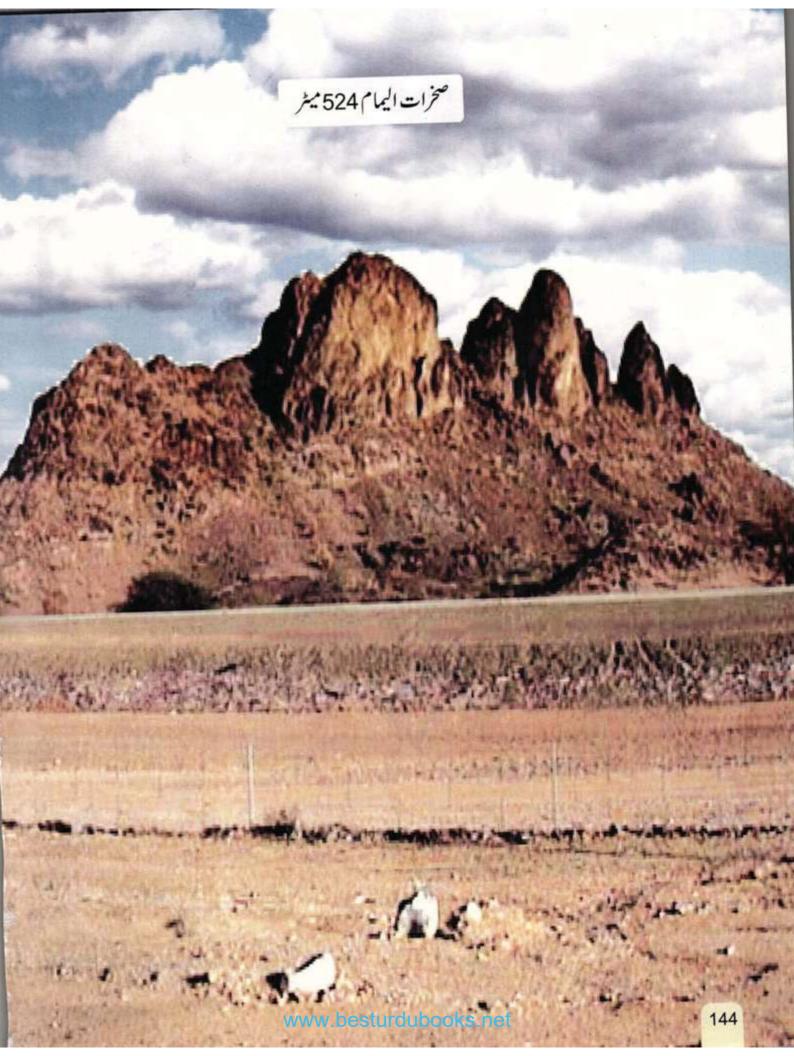



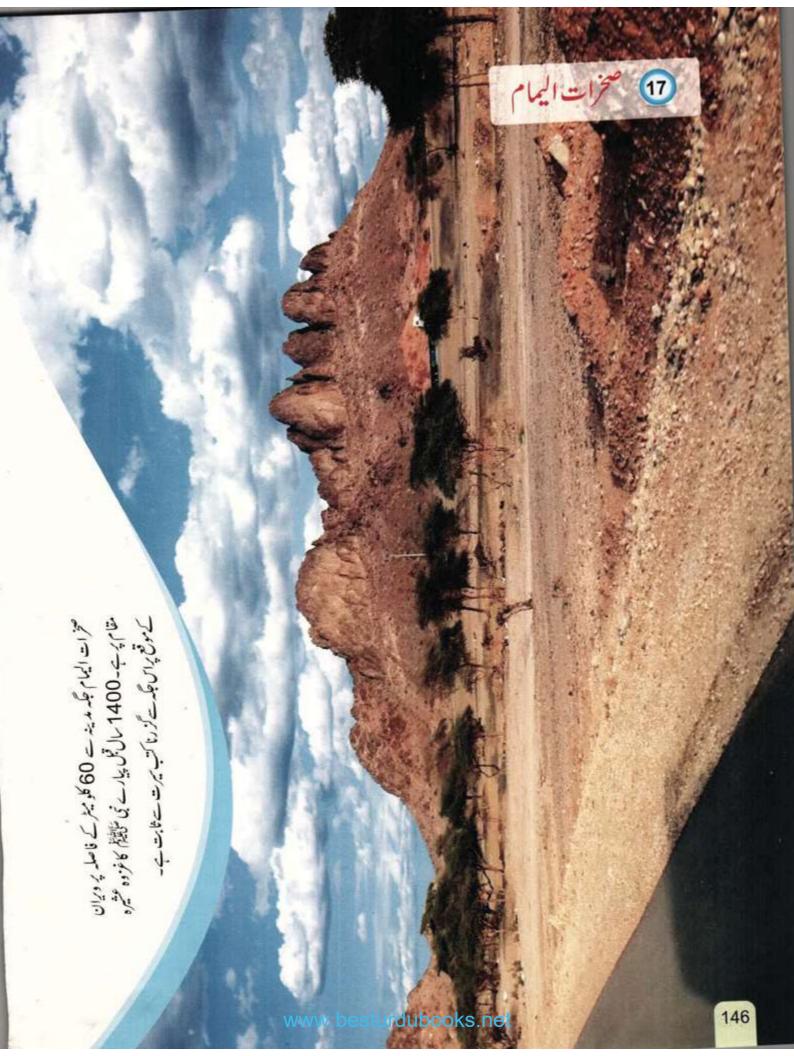

فيل كه براه بديئيا، جهال پرحنور مُلَقِيمًا ورمحابه ثناليَّهُم عنوب بمثار مقامات إين جن ك بات كنايزى قوده 250ميال بى بدرجائ پرائى جواتىتر ياقى كھند كىمۇك بعداحقرايق تفعيل آپ فنتريب احترى كانك فيزوات البن منظيل كانصوري البمين پزهيس كماس جكمغزوه بدر يمار ديودال پياز كاذكركنامقصود بج جوجل الملائكديني فرشتول والاپياز كنام سامعروف م فزوه بدر کتاریخی مقامات کود یکھنے کی فرض سے بچھ مدینہ سے بدرجانے کے لیک والے غزوه بدريل كافرول كي تعداوز ياده تحل جبكه صحابهكرام ثخاليتها كم قعدادييل تفحيه آپ مناتية خَتْقُ كَيا حالت ميں المُصّاور كِها: السابو بكر اخوش ہو جاؤ ، اللَّه كى مدراً كَنَّ ، چِنا خِيدا كَ وقت مُنجي طور پر كافر ابيا عمارك كركز بالكيس جى كيغض صحابه جى الميل المداعك والمسابيلة سافرشتوس كي J. 7. 2. 2. 2. 2. آمادو بکیمان وقت سے کس میسل میدند بیدند پیرپار 1400 سال ہے 呉ルリストンゴケーゲルテー موت کے وقت ان کی گردنوں پرآگ کے کوڑوں کے نشانات تھے اور بعض کفار کی گردنیں

いかられているかしていますし、意味をあるないでいったしての



خوبصۇرت4كلركتابيى

#### الْعُولَ فُويضُورَت نَادرتصوني البع كايادكارتُحفَت

20

